



نالیف مفتی محمد خان قادری

كاروان اسلام پبليكشنز

جامعه اسلاميدلا مور ايجي من باؤسنگ سوسائش ( خور نيازيد ) لا مور

#### جمله حقوق محفوظ

| علم نبوى القلية اور منافقين | <br>Copt |
|-----------------------------|----------|
| مع وسعت علم نبوي            |          |
| مفتی مخدخان قادری           | تالفت    |
| ملك محبوب الرسول قادري      | यह       |
| -2005                       | باراةل   |
| مرفاروق قادری               | ناثر     |
| <u>ئے یہ 150</u>            | قيت      |

## ملے کے پ

| ضيالقرآن يبلي كيشنز لا هو <i>را كر</i> اجي | ☆ | فريد بك شال أردوبازارلا مور             | ₩                         |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------|
| مکتبه غوثیه سبزی منڈی کراچی                |   | مكتبدرضوبيدربار ماركيث لاجور            | ☆                         |
| احمر بك كار بوريش راوليندى                 | ☆ | مكتبه جمال كرم أردوبإ زارلا مور         | ☆                         |
| شبير برادرز أردو بإزارلا بور               | ₩ | مكتبه الليحضر ت دربار ماركيث لا بور     | ☆                         |
| نور بيرضوبيكت خانه تلخ بخش رود ، لا بور    | ☆ | مكتبه ميلا ويبلي كيشنز لا مور           | ☆                         |
| اسلام بک ڈیولا ہور                         | ☆ | مكتبه كر إنواله دربار ماركيث لا مور     | 公                         |
| يروكر يبوأردو بإزار لابهور                 | ☆ | قادرى رضوى كتب خانه تنج بخش رودُ لا مور | ☆                         |
| روحانی پبلی کیشنز لا ہور                   | 公 | مسلم كتابوى دربار ماركيث لاجور          | ☆                         |
| مكتب نعيميدلا بهور                         |   | ي كتب خاندور بار ماركيث لا بهور         | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| كمتبه عظيم المدارس لوبارى لاجور            | ☆ | علمی پیکشرز در بار مارکیث لا بهور       | ☆                         |

### كاروان اسلام يبليكشنز

جامعه اسلاميدلا ہور۔الچي من ہاؤسنگ سوسائٹي (خورنيازيک)لا ہور فون:4-0300-4407048،موبائل: 042-5300353-4

## الاهداء

صاحب سرالنبی صلی الله علیه وآله وسلم حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت بابر کت میں

- (1) جنہیں رحمت عالم ملی الشعلیدة آبد بلم نے منافقین کاعلم عطافر مایا۔
- (۲) سیدنافاروق اعظم رضی الله عنه جن کے مشورے کے بغیر جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
- (٣) جنہیں حضور علی نے قیامت تک آنے والے تین سو بڑنے فتنہ پردازوں کی مکمل تضمیلات ہے گاہ مرماتے ہوئے ان کے نام، خاندان، قبیلے، سواریاں سب کچھ بتادیا۔

اسلام کاادنی خادم مفتی محمد خان قادری امیر کاروانِ اسلام

# حسن ترتیب

| عفى | مضمون                                                             | نمبرثار |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
|     | رف آغاز                                                           | 1       |
| 15  | الله تعالیٰ کا وعده                                               | 2       |
| 17  | سورہ محمر آیت نمبر 30اوراس کا ترجمہ از مولانا محمود افسن دیو بندی | 3       |
| 18  | مولانا اشرف علی تھانوی کا تفسیری نوٹ                              | 4       |
| 18  | تفيري نوك ازسيد اميرعلى ليح آبادي                                 | 5       |
| 19  | منافقين كا وطيره                                                  | 6       |
| 21  | علم نبوى علية برطعن                                               | 7       |
| 21  | علم نبوى عَلِينَةً كامذاق الراتي                                  | 8       |
| 22  | حضور الله جواب نہيں دے سكتے                                       | 9       |
| 23  | الات کے جوایات                                                    | 10      |
| 23  | میرا والد کون ہے؟                                                 | 11      |
| 23  | تيرا والدنياكم ب                                                  | 12      |
| 24  | ميل كون بهول؟                                                     | 13      |
| 24  | كيا ميل جنتي بهول؟                                                | 14      |
| 24  | تو دوز فی ہے                                                      | 15      |
| 25  | صحابيهم الرضوان كى كيفيت                                          | 16      |
| 25  | برصالي رور ۽ تھے                                                  | 17      |
| 25  | سب سينخت دن                                                       | 18      |
| 26  | ہم بارگاہ الٰہی میں توبہ کرتے ہیں                                 | 19      |
| 26  |                                                                   | 20      |
| 27  |                                                                   | 21      |
| 27  |                                                                   | 22      |
| 28  |                                                                   | 23      |
|     | ري بول بيك ل ول الشي يال.                                         | 40      |

| 29  | عقيده سيده عاكشه صد لفشه رضى الله تعالى عنها                    | 24 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 30  | لا تجعلوا دعاء الرسول كامفهوم                                   | 25 |
| 31  | کہتا ہے روم اورشام فتح ہوجائےگا                                 | 26 |
| 32  | يكانون كے كي يان                                                | 27 |
|     | آیات قرآنی اوران کی تغییر 33                                    | 28 |
| 35  | يخادعون الله والذين امنوا كي تفير                               | 29 |
| 43  | واذا لقو كم قالوا امنا الاية كي تفسير                           | 30 |
| 49  | سورهٔ ال عمران کی آیات ۱۲۷، ۱۲۷ کی تفسیر                        | 31 |
| 51  | آیات کا شان نزول                                                | 32 |
| 55  | وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية كي تفير                    | 33 |
| 59  | اہل ایمان و نفاق میں امتیاز کینے ہوا؟                           | 34 |
| 64  | مفسرین کی تردید                                                 | 35 |
| 67  | مفرين كي تقريحات                                                | 36 |
| 69  | شان نزول سے تائید                                               | 37 |
| 73  | اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم الاية كاتفير                 | 38 |
| 81  | ويقولون طاعة فاذا برزوامن عندك كي تاويل                         | 39 |
| 91  | ارشاد بارى تعالى افلا يتدبرون القرآن كى تفيير                   | 40 |
| 93  | آیئے کچھ مفسرین کی آراء ملاحظہ مجیجے                            | 41 |
| 97  | ارشاد بارى تعالى علمك مالم تكن تعلم كامفهوم                     | 42 |
| 99  | آیات مبارکه کاشان نزول                                          | 43 |
| 104 | آیت میں عموم ہے                                                 | 44 |
| 105 | ارشاد بارى تعالى فعسى الله ان ياتى بالفتح او امرمن عنده كي تفير | 45 |
| 113 | مولانا اشرف على تفانوى لكھتے ہيں                                | 46 |
| 115 | ارشاد بارى تعالى يجلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم            | 47 |
| 119 | عفا الله عنک عمّاب تہیں بلکہ عظمت کا بیان ہے                    | 48 |
| 137 | يقولون هو اذن قل اذن خير لكم اورمضرين                           | 49 |
| 141 | ان الله مخرج ما تحذرون كي تفير                                  | 50 |
| 149 | يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كامقهوم        | 51 |

| 157 | فقل لن تخرجوا معي ابدا كاحم                | 52  |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 163 | منافقین کے جنازہ ہے ممانعت                 | 53  |
| 165 | شان زول                                    | 54  |
| 165 | بزار آدی کامسلمان ہونا                     | 55  |
| 165 | علم کا ہونا ضروری ہے                       | 56  |
| 167 | اس محم رغمل                                | 57  |
| 171 | لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مرتين كأتفير | 58  |
| 176 | چھتیں منافق نکال دیئے گئے                  | 59  |
| 177 | روايت براعتراضات كي حقيقت                  | 60  |
| 179 | اعتراض اول                                 | 61  |
| 180 | جواب .                                     | 62  |
| 181 | اعتراض خاتي                                | 63  |
| 181 | . جواب                                     | 64  |
| 182 | اعتراض الش                                 | 65  |
| 182 | جواب                                       | 66  |
| 182 | مقام اقل                                   | 67  |
| 183 | مقام ثاني                                  | 68  |
| 183 | قبولت عدقين                                | 69  |
| 185 | اعتراض رالع                                | 7.0 |
| 185 | جواب                                       | 71  |
| 187 | اعتراض خاس                                 | 72  |
| 188 | جواب                                       | 73  |
| 191 | اعتراض سادي                                | 74  |
| 192 | .واب                                       | 75  |
| 193 | مسجد ضرار بنانے والے                       | 76  |
| 193 | تبوک کے رہ میں سازتی                       | 77  |
| 193 | جہاد سے ممانعت                             | 78  |
| 195 | لا تعلمهم نحن نعلمهم كامفيوم               | 79  |
|     |                                            |     |

| 198 | ہے کیا ہے کہ کے اس کی اس کی اس کی کہ کا اس کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک | 80  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 201 | ارشاد باری تعالی ہے                                                                                            | 81  |
| 217 | امام بخاری کی روایت                                                                                            | 82  |
| 218 | امام مسلم کی روایت                                                                                             | 83  |
| 219 | ضعیف ہی سہی                                                                                                    | 84  |
| 219 | اذا جاء ك المنافقون قالوانشهد انك لرسول الله الاية كالفير                                                      | 85  |
| 221 | حضرت حذيفيه رضى الله تعالى عنه اورعلم منافقين                                                                  | 86  |
| 227 | صاحب سرالتي علية                                                                                               | 87  |
| 228 | اسرارے مراد احوال منافقین ہیں                                                                                  | 88  |
| 230 | حضرت علی رضی الله عنه کی مبارک رائے                                                                            | 89  |
| 231 | جنازه میں حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی مشروط شرکت                                                            | 90  |
| 233 | حفزت حذیفہ نے جنازہ سے روک دیا                                                                                 | 91  |
| 234 | مير عال ميں كوئى منافق تو تبين                                                                                 | 92  |
| 234 | حفزت عمر کی تواضع                                                                                              | 93  |
| 235 | انهم سوال                                                                                                      | 94  |
| 235 | جوابات ملاحظه فرمائي .                                                                                         | 95  |
| 239 | ا گلاحصه بھی سنیے                                                                                              | 96  |
| 244 | دلائل کا تجزیہ                                                                                                 | 97  |
| 247 | ا ہم ٹوٹ                                                                                                       | 98  |
| 251 | قتل کا تھم جاری نہ فرمایا                                                                                      | 99  |
| 251 | آئمهامت جواب                                                                                                   | 100 |
| 253 | قول اول                                                                                                        | 101 |
| 253 | قول ناتی                                                                                                       | 102 |
| 253 | قول ثالث                                                                                                       | 103 |
| 253 | رسول الله علية فيصله دے سكت بيں                                                                                | 104 |
|     |                                                                                                                |     |

ح ف آغاز

بندہ کے مطالعہ میں بعض ایسی کتب آئیں جو کھمل طور پران موضوعات پر ہیں۔ ا۔ حضور بیٹ کو دنیاوی امور کاعلم حاصل نہیں آپ بیٹ فقط دینی امورے واقف ہیں۔ ۲۔ قرآنی متشابہات کاعلم حضور بیٹ کو حاصل نہیں، اس میں آپ بیٹ بھی دوسرے اہل علم کی طرح ہی ہیں۔

٣ - حضور الله كوتمام منافقين كاعلم نهيل بلكه فقط چند كاعلم ديا كيا تها\_

پھران میں مسلمانوں کی اکثریت کی خوب تر دید کی گئی ہے جو مانتے ہیں کہ آپ ﷺ ان چیزوں (امور دنیا، متشابهات اور تمام منافقین ) کاعلم رکھتے ہیں۔

بندہ نے ان متنوں موضوعات کا مطالعہ اپنا مشغلہ بتالیا۔ ان پرصدیوں سے کھا جانے والا لٹریچراس نظر سے کھنگھالا کہ ان میں سے کس کا موقف مختار وصواب اور درست ہے، نہایت ہی دیانتداری سے عرض ہے۔

مطالعہ کا متیج بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے موقف کوہی ترجیح حاصل ہے۔ اس کے مخالف موقف کو کوئی بھی صاحب مطالعہ مختار قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اولین موقف پر قرآن وسنت کے دلائل اسقدر ہیں کہ ان کے سامنے دوسری رائے نہیں چل سکتی، ان متیوں موضوعات پر ہم نے تین مقالہ جات تحریر کیے ہیں۔

ا- علم نبوى اور متشابهات

۲- علم نبوی اور امور دنیا

اور علم نبوى اور منافقين

ان میں ہے ' علم نبوی اور منافقین ' آپ کے سامنے ہے قرآن مجید میں منافقین کے حوالہ سے جو آپ جید میں منافقین کے حوالہ سے جو آیات ہیں ان میں سے بھی کا تذکرہ ہم نے اس میں کیا ہے ، ان کا ترجہ اور مفسرین کرام سے ان کی تفییر مع ترجہ نقل کر دی ہے تا کہ قار مین فیصلہ کرسکیس کہ اہل تفییر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھی کو منافقین کا علم عطا فر مایا بلکہ ان کی سازشوں اور ان سے بہتے کے لیے تمام اسباب و ذرائع سے بھی آگاہ کیا تفصیلات کتاب میں موجود ہیں توجہ کے لیے چند چیز دل کا تذکرہ یہاں ضروری ہے۔

الله تعالى نے وعدہ كيا تھا كہ وہ ضبيث اور طيب كوايك دوسرے سے الگ كرد ے گا البتہ ہر ايكوان يرطلعنبين كياجائ كابال

لیکن اللہ اپنے رسولوں کوچن لیٹا ہے۔

ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیخی انہیں ان پرمطلع فر مادیتا ہے۔

اب اگرہم کے کہیں کہ اللہ تعالی نے آپ ﷺ کوتمام منافقین سے آگاہ نہیں کیا تو وعدہ کی مخالف لازم آئے گی کیونکساس وعدہ کا دنیا میں پورا ہونالازم وضروری ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کابیار شادگرائی موجود ہے۔ ولتعو فنھم فی لحن القول. اور ضرورتم آئیس بات کے اسلوب سے بی

رمحمد، ٥٠٠)

اس بوری آیت کا ترجمہ مولا نامحمود الحن دیو بندی نے یوں کیا ہے۔

اورا گرہم چاہیں ، تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ ، سوتو پہچان چکا ہے ان کے چہرے مہرے سے اور آ کے پیچان کے ڈھ ۔ ۔ (معتقبر عثانی ۸۷۳)

مولا نااشرف علی تھانوی اس آیت، کے بارے میں کہتے ہیں۔

"اور بعدزول آيت" لتعر فنهم في لحن القول" كو يجرا تفاء بواني أيس كما صوحوافي تفسير ها"\_ (يان القرآن،١٢١٠)

منارین سے بوی دلیل اس ارشادا افی کو مناتے ہیں فر مایا ہے جی تفاقے۔

لا تعلمهم محن نعلمهم . من من القين كؤيل جائة بم الهيل جائة إلى-اس کی تغیر بھی سلم مفسرین نے بیک ب مثلا امام ابواللیت سمرقدی (۳۸۱ه) لکھتے

ہیں اللہ تعالی فرمار ہاہے۔

یں ظاہر و تی جانیا ہوں اور ان کے نفاق کو تجحى جانئا ہوں اور ہم ان كا حال تم پراشكار - EU35

لانبي عالم السروالعلانية ونعلم نفاتهم نعرفك حالهم.

(Arerepolety.)

ڈاکٹر محد محد ابوشھ منکرین کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ال آیت مارکہ میں کہیں نہیں کہ آپ علیہ کا

منافقین کونہ جاننا دائی ہے بلکہ اس میں پراطلاع

ے کہ اللہ تعالی عنقریب انہیں ذکیل ورسوا

فر مائے گا اور ان کے معاملہ کوحضور عظیمہ اور اہل

ایمان یرخوب منکشف کردے گا بہال مرتین

ے کش عراد ہے جیا کہاس ارشادالی "شم

ارجع البصر كرتنين "ميل ع آيت أوواضح

كررى م كرالله تعالى الي في علي كوان ك

احوال يرمطلع فرما رما ہے اور اس كى تائد سے

مدیث ہے جے امام ابن الی عاتم ،طرانی نے

اوسط اور دیگر محدثین نے سیدنا ابن عباس رضی

الله عنهما سے نقل کیا رسول اللہ علیہ جعد کے

اجماع مين خطب ك لي كور ع او ي او فرمايا

فلا ل تواٹھ جااورنگل جاتو منافق ہے فلا ل تو اٹھ

اورنگل جاتو منافق ہےتوان کے نام لے لے کر

فليبس في الاية استمرار عدم العلم بحالهم بل فيها ما يشعر بان الله يفضحهم ويكشف امرهم لنبية عا والمؤمنين المرة بعد المرة فالمراد بالمرتين التكثير كقوله سبحانه ثم ارجع البصر كرتين والاية تشعر باطلاع الله سبحانه نبيه ﷺ على احوالهم ولاسيما وقد وردفي الرواية ما يؤيد ذلك اخرج ابن ابي حاتم والطبراني في الاوسط وغير هماعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام فينا رسول الله عليه يوم الجمعة خطببا فقال قم يا فلان فاخرج فانك منافق اخرج يا فلان فانك منافق فاخرجهم باسما لهم ففضحهم.

(دفاع عن السنة، ٢ ٣٣)

آپ این نال کررسوافر مایا۔ الله تعالى سے وعاہے كروہ جميں اپنى تعليمات كالمحيح اوراك اوران پرشرح صدر كے ساتھ استقامت کی توفیق فرمائے ، ہمیں اس راہ ہدایت برگامزن رکھے جوسرایا اتحاد ، محبت اور ایکار ہے اے میرے اللہ اس امت پر دحدت پیدا فرما۔ ہمارے دلوں کوآپس میں جوڑ دے اور امت کی عظمت رفتہ کو بحال فرما خصوصا اے عبیب تھے کے بارے میں امت کے سینوں کو انقباض سے محفوظ فرما- ہمارے داول کوائی محبت اورائے صبیب تنگ کی محبت سے صد وافر عطافر ما۔ آين يارب العالمين \_

محمرخان قادري خادم ..... كاروان اسلام جامع رحمانيه شاد مان

١٨ كؤير٣٠٠٠ شعبان المعظم ٢٠٠١ ١٥ بوت پونے نو بج دن جمعة المبارك

الثدنتعالى كاوعده

ما كان الله ليذر المومنين على ما انتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله:

(الله تعالی مسلمانوں کواس حال پرنہیں چھوڑے گاجب تک تم پر جدانہ کروے ضبیت کو پاک ہے اور الله تعالیٰ کی شان مینہیں اے عام لوگوا کہ وہتہ ہیں غیب کاعلم دیدے۔ ہاں! الله تعالیٰ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جمے جاہے)

(آلعمران:۱۷۹)

یے وعدہ النجی ہے کہ ہم دنیا میں ہی مسلمانوں اور منافقین کومتاز کردیں گے ،اگر حضور سکالقی کے لئے سنافقین کاعلم تسلیم نہ کیا جائے تو بھروعدہ النجی کا کیا ہے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اس کے نخالف نضور کرنا ہی کفر ہے۔

# سوره محرآیت نمبر 30 اوراس کاترجمه

.....از .....مولا نامحمودالحسن ديوبندي

ولو نشاء لااريناكهم فلعر فتهم بسيمهم و لتعر فنهم في لحن القول.

( Mo: Losy)

(اوراگر ہم چاہیں تجھ کودکھلا دیں وہ لوگ ،سوتو پہچان چکا ہے ان کوان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے )

# مولا نااشرف على تفانوي كاتفسيري نوط

سورة توبى آيت الا كالفاظ" قل هو اذن" كتحت لكها اس كا يدمطلب نبيس كدآ پ است كهيس منافقين كي سخن سازي مخفى نهيس ربى بلكه مطلب يد ہے كه آپ الله علام بيد ہے كه آپ الله علام بيد ہونا كي سكوت كى جميشہ بي علت نهيس اور بعد نزول آيت " لتعر فنهم في لحن القول " كتو پھرا تحفاء آيت " لتعر فنهم في لحن القول " كتو پھرا تحفاء (پوشيده جونا) ہوائى نہيں كما صرحوا في تفسير ها (جيا كرفسرين نے اس آيت كتحت تقريح كى ہے)

مفسر قرآن بحرالعلوم مولانا سیدامیرعلی ملیح آبادی (۱۳۳۷) نے سورۂ محمد کی اسی آیت کے تحت واضح الفاظ میں لکھا۔

(مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے کہ رسول اللہ بھا کے کہ اس کے حال ہے آگاہ ہی عطا کی گئی تھی کیونکہ اگر ایسانہ ہوتا تو اس حکم کی تعمیل ممکن نہ ہوتی یعنی اگر آب منافق کو نہ بہجائے تو جب اس کا جنازہ لا یا جاتا تو کیونکر نماز سے انگار فرماتے۔

(موابرالان ٤٨٠٢)

منافقين كاوطيره

سنت میں اعتقادی منافقین کی جومتعدد علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند کا تذکر دیہاں ضروری ہے

ا۔ علم نبوی پرطعن

منافقین کا ایک گھنا وَنا وطیر ویہ تھا کہ وہ حضو علی کے علم مبارک پر طعن کرتے اور یہ
کہتے و کیمویہ نبی (علی ) آسائی خبریں ویتا ہے مگراؤٹنی کے بارے میں نبیس جانتا۔ غزو و
توک کے سفر کے دوران ایک مقام پر رسول الشعائی نے آرام قر مایا میچ کے وقت آ ہے اللہ کی اونٹنی کم جوگی سحابہ تلاش میں لکے وہاں ایک شخص زید میں انصیت تھا جو پہلے میہودی تھا بظاہر اسلام لایا مکر منافق تھا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا

محمد يزعم انه نبى و هو يخبو كم محمد (عليه ) كا وعوى بي من نبى بول اوروه عن خبر السماء و هو لا يدرى ابن مسمين آنانى څري ويتا ب حالانكه وه تبين نافته؟

آپ عظی نے فرمایا اللہ کی تم میں وہی جانتا ہوں جو بھے میر اللہ بتاتا ہے۔ یعنی میں وہی جانتا ہوں جو بھے میر اللہ بتاتا ہے۔ یعنی میں وہی جانتا ہوں جو بھے میر اللہ بتاتا ہے۔ اور کی بتاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے اور کی بیان ورخت کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ سحابہ یارے میں آگاہ فرمایا ہے وہ للال جگہ ہے اور اس کی کیل درخت کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ سحابہ کو بھیجا اور دہاں سے اے لے آئے

۲- علم نیوی کانداق اڑائے

علم نوى يرطعن كيماته ما تهاى كانداق الرات الم الم الحارى في "ياايها الذين امنوا

لاتسئلوا عن اشياء" كي تحت حفرت النعباس رضي الله عنهما فقل كيا

کچھالوگ رسول اللہ علی ہے بطور تمسخر و مذاق سوالات کرتے ہوئے پوچھے بنا تمیں میرا والد کون ہے؟ اوْمُق گمشدہ کے بارے میں پوچھتے میری اوْمُقی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیت مبارکہ ٹازل قرمائی

( صحيح البخاري، كتاب التفسير)

الم حضور جواب فيس و عسك

بعض اوقات حضور علیقی منبر پرتشریف فر ماہوکراعلان فر مائے کسی نے جو پوچھنا ہے جھے سے ا

F B 3

اللہ کی تشم تم جو بھی مجھ سے پوچھو گے ہیں ای مقام پر کھڑے کھڑے بتاؤں گا

فوالله لا تسالوسى عن شنى الا اخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا بكدة بالله باربارياعلان فرمات

18 4 - 8. 18 4 - 8.

سلونی سلونی

(البحارى:٢:٣١)

امام بدرالدین عینی (التوفی ۱۵۵۰) شارح بخاری شیخ مہلب کے حوالہ ہے آپ کے خطبہ،اعلان اور ٹارائھنگی کا سبب ان الفاظ میں لکھتے ہیں

کی منافقین کے بارے میں آپ اللہ کو اطلاع ملی کہ اٹھوں نے آپ اللہ سے اطلاع ملی کہ اٹھوں نے آپ اللہ سے اللہ سے اللہ کا اور کہا یہ تمارے سوالات کا

لانه بلغه ان قوماً من المنافقين يسألون منه و يعجزونه عن يعض مايساً لونه فتغيظ و قال لا تسألوني جواب دیے سے عاجز ہیں، اس پآپ عن شئى الااخبرتكم به ناراض بوع اور برسرمنبرتشريف لاكراعلان (عمدة القارى، ٥: ٢٢) فرایا جھے یو چھوں جوتم پوچھو کے میں اس کا

جواب دول گا

لعنی منافقین کہتے ،حضور مطالقہ ہمارے سوالات کا جوائیس وے علتے اس طرح وہ آپ کے علم وسع پر طعن کرتے تو آپ آلی نے اللہ تعالیٰ کے عطا کر وہلم کی بنا پر اعلان فر مایا آؤجو يو چھنا ہے جھے ہے يو چيلو، اس موقعہ پرلوگوں نے جوجو يو چھا آپ علي فاضح طور

سوالات کے جوایات

احاویث میں اس موقعہ پر ہوئے والے سوالات اوران کے جوایات بھی منقول میں و چھی طاحظ کرلیں تا کے علم نبوی کی شان وعظمت ہم پرخوب آشکار موجائے

ا۔ میراوالدکون ہے؟

حطرت عبداللدين حداق رسى المعد عيسبرلوك طعن كرتي جس كي اجد المعلى بريثاني المن بوتى أنمون في آب علية عرض كيايار مول التعلقة

من ابی؟ میراوالدکون ہے؟

آپ عظام نے ا

میراوالدحذافه،ی

ابوك حذافة

(صحيح البخاري، باب ما يكره من كثرة السوال)

٢- تيراوالدسالم ب

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے مردی ہے آیک اور آدمی نے اٹھ کر پوچھا

مير اوالدكون ہے؟ فرمايا

ابوك سالم مولى شيبة

(ایضاً)

でしかいかりかり

امام ابن تعبدالبرنے مسلم کے حوالہ نے قتل کیا لیک آ دمی نے بوجھا من انا يا رسول الله عليه يارسول الله عظم شركون يون؟

660

انت سعد بن سالم

(فتع الباري، ۲۲۸:۱۲)

٣- كياش جنى يون؟

امام طبرانی فے حضرت الوفراس اسلمی رض احدے نقل کیا ایک آ دی نے یو چھایار سول اللہ كيامين جنتي مون؟ في الجنة انا ؟

توجئتی ہے

في الجنة

۵۔ تودوزی ے

امام ابن عبدالبرنے التحصيد ميں آمام زبري نے نقل كيا ايك آ وي نے بوچھا اين مدخلي يا رسول الله ميرانحكانه كوالماع؟

فرماما تيرا تحكاند

دوزنے

في النار

توسالم كابياسعدى

شراوالدشيكاغلام سالم

انہوں نے امام مسلم نے قل کیا نبی اسد کا آدمی اٹھا اور اس نے پوچھا این انا ؟ میراٹھ کا دکونسا ہے؟

فرمايا

تودوزخ ميں جائے گا

في النار

(فتح البارى ، ۲۲۸،۱۲)

صحابه كي كيفيت

اس موقعہ پر صحابہ کی کیفیت کیا تھی ؟اس کوبھی سامنے رکھیئے تا کہ معاملہ آشکار ہو جائے حضرت انس بنی اللہ مزکا بیان ہے سحابہ نے جب آپ آگانے کی ناراضگی دیکھی۔

> ا۔ برصحافی رو رہے تھے تویس نے داکس باکس نگاہ اٹھا کردیکھا فا ذاکل انسان لاوراس فی

توہر سحانی کیڑے میں سر لئے رور ہے تھے

ثوبہ بیکی امام بخاری نے برالفاظ بھی فقل کیے

فغطى اصحاب رسول الله

عليه وجوهم لهم حنين

(صحيح البخارى ، كتاب التفسير)

الم سلم نے نصر بن شمیل سے نقل کیا

صحابات چرے چھپاچھا كردورے تھے

فساتى على اصحاب رسول الله سحاب يراس ون س بن هر شديد كوئى عليله يوم كان اشد منه دن تبين آيا

(فتح الباري ، ۲۲۹،۱۲ )

٣- الماركاه الى سي القبرك عين

حضرت الوموك اشعرى رضى الله عد سے ب جب مجلس ميں سوالات شروع بو كئے

اورآ پیان نے جوایات ارشادفرمائ

جب حضرت عمر رضى الله عند في حضور عَلَيْنَ كَى نارافعنكى كَ آثار ويكي تو يكار الطي بم بارگاه ايز دي مين وبدكرتے بين فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله عَلَيْكُ مِن الغضب قال انانتوب الى الله

(صحيح البخارى)

چمیں معا<u>ق قرمادیں</u>

حطرت عمرض الله عدائي آپ الله ك ياؤن مبارك كوبوسد يا اوربيكت بوت کہ ہم اللہ کے رب، اسلام کے دین ، قرآن کے امام اور تھ علی کے رسول ہونے پر مطمئن بن، يه جي عرض كيا

آپ جمیں معاف قرما ویں اللہ تعالی آپ کے درجات مزید بلندفر مائے سے الفاظ وه كہتے رہے حتى كدآ پ تلاقت

فاعف عفا الله عنك فلم يزل به حتى رضى

(فتح البارى،١٢٠٤:٢٢٩)

یہ تمام چڑیں واضح کررہی ہیں صحابہ آ ہے گائے کے علم کامل پر بھی طعن اور اس کے ساتھ مذاق کا بھی سوچ بھی نہیں کتے ç libti - r

جب حبیب خداند الله نے اپنا بیر مقام بیان فر مایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے میری اطاعت کرلی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو منافقین کہتے لگے سنو پیخص کیا کہ دہا ہے لیتو شرک کردہا ہے

دیکھا آپ نے اس کا نئات کے سب سے بڑے موحد کومنافقین نے کیا کہدویا؟ اگرآج امت مسلمہ کو پچھلوگ مشرک کہتے ہیں قواس پر کیا تعجب ہے؟

٥- كيا بم استخده كري

الله تعالى في قرآن مجيدين ان كے نفاق وب ادبي كى ايك مثال يون بيان كي

द्रिंशिट ७१०

آؤتمھارے کئے اللہ کے رمول اللہ کے مول اللہ کا مور جھنگ دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے وہ میکر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں

تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم و رأيتهم ينصدون و هم يستكبرون (المنافقون،۵)

یعنی وہ آپ میلان کی سفارش کواہمیت نہیں ویے ،اس آیت مقدر کے تحت مفسرین نفقل کیا بعض لوگوں نے منافقین کے سربراہ عبداللہ بن افی سے کہاتم رحمۃ للعالمین علیہ کی خدمت میں چلے جاؤاورا پے گناہوں کااعتراف کرلو

يستغفر لك فلوى رأسه لهذا الرائي

لو آپ الله تيرے لئے بخش كا سفارش کر دیں گے لیکن اس نے اس رائے کوناپند کرتے ہوئے مرجھک و

اور كبة لكاتم في مجهدا يمان لاف كاكباش ايمان لي آياتم في مجهدا والعلى زكوا كاكها ميس في اداكردى ابقوادر يجه باقى نبيس ربا

كالحكم د عد ب

الاان تناصروني بالسجود لمحمد ابتم مجح مر (علية) كرمام يح

(روح المعاني، پ١١٢:٢٨)

بنائيے جن اوگوں کا ذہن اس قدر حبیب خداعظی کے خلاف بواسے اللہ تعالی معافی کبال دے گا اگر چاس کے حبیب نے اپنی رصت واخلاق صدے پیش نظروعا بھی کی مگرانشەتغالى نے داضح كردياان بدبختوں كومعافى نبين تل عتى كيونكدافعوں نے اللہ ورسول كى باونی میں حدکروی بالبت اگروہ حضور تالی کے پاس آ کرمعافی ما تک لیس اور آ پینا انکی سفارش فریا کس تو الله تعالی راضی ہوجائے گا۔

## دعانبوي الله كيكوني ابميت نبيس

اگز چہ سابقہ گفتگوے آشکار ہو چکا منافقین کے ہاں حبیب خدامات کی وعاکی کوئی ايميت تبين ليكن ايك اور واقعد ملاحظه كركيجيئة تاكه حقيقت خوب آشكار بموجائه امام اين الي حاتم (التونی ٣٢٨) في حفرت حرزه انصاري رضي الله عند في كياجم حضور الله ك ساتھ مقام جر میں تھے آپ مالی نے ہمیں وہاں سے پانی اٹھائے سے منع فرماویا ،جب ہم وہاں سے دوسری منزل پر پہنچے تو وہاں یانی نہ تھا صحابہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا تو آب

الله نے دور کعت نماز اواکی اوراس کے بعدوعافر مائی

ارسل الله سحابة فامطرت عليهم

عتى استقوا منها

حاصل كرابيا

صحابی نے ایک منافق سے مخاطب ہو کر کہا

مد ترى ما دعا رسول الله عليه فامطر توفي ويحارسول التعليق في وماكن الله علينا السماء توالله تعالى في اس كى وجد س آسان

ہے بارش ناز ل فر مادی

الله تعالى نے فی القور بادل سے جو

خوب برے حق کہ صحابہ نے یاتی

وه منافق كهنے لگايہ نبي كى دعا نے نبيس

نما مطونا بنو ۽ کذا و کذا

(المظهري، پ، ١١١) جوئي ۽

و کیے لیجئے منافق کی صورت میں بھی حبیب خدا عظیفی کے مقام کو مائے کے لئے یارنہیں حالانکہ تو حید مانے والا ہر شخص بے عقیدہ رکھتا ہے جس قدراللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مبیب تلاقی کی وعاورضا کامقام ہے اس کا ندازہ بھی تیس کیا جاسکتا

عقيده سيده عاكشه صديقه رضى الله عنها

آئے ام الموشین سیدہ عائشہ رض اللہ صما کاعقبیدہ سنے ،انھوں نے اپنی آ تکھوں سے روقت حضور علی کے براللہ تعالیٰ کی رحت وکرم کی بارش برتی ہوئی دیکھی تو یکا راٹھیں

ادی دبک الایسادع فی ش نے آپ کے رب کو آپ کی آرزوجتنی

جلدی پورے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس (صحیح البخاری ۲۰۲۰۲۰) کے ملاوہ الی جلدی میں اے بھی تہیں دیکھا اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا

جیے تم ایک دوسرے کے خلاف کرتے

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء تم حفور عليه كى وعا اي نسمجو

بعضكم بعضا

(النور ۱۳۰)

تر جمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما اس کی تفسیر کرتے ہو ہے فر ماتے میں اللہ تعالیٰ نے بیہاں واضح کرر باہے کہ اگر میرے رسول نے تمہارے خلاف وعاکم وى توتم في نبيس سكو كے كيونك

حضورة ليقيح كى تنهار بي مخالف وعايقينا دعوةالرسول عليكم موجبة فاحدروها مقبول علمذاتم اس سي في جاؤ (جامع البيان ،١٨٠ ٢٣٥)

ا مام خاز ن نے اتھی کی تفییر کاحوالہ دیتے ہوئے لکھا

كيونكمة ب كى دعا بلاشيه مقبول بيتواء فان دعاله مو جب ليس كدعا ء غيره (لبابالتاویل،۳۲۵:۲۳) دوسرول کی دعا کی طرح نہیں ہے

امام ابن جربرطبری (التوثی ۱۴۱۰) نے آیت مذکورہ کی تغییر میں متحدد اقوال وُ کر کیے بیکن آخہ اللي فر مايامير عازو يك

اس گی صواب تغییر و بی ہے جوحضرت اولى النا ويلين في ذلك بالصواب این عباس رضی الله علمانے کی ہے عندي التاويل الذي قاله ابن عباس

(جامع البيان ،١٨٠ : ٢٣٥)

ام الموثين سيده عائش اورحفرت ابن عباس رضى التعضمات بره كركون كماب وسٹ کو جانتا ہے؟ منافقین کے حوالہ ہے بھی کی گئیں دعائیں ان کے سامنے تھیں مگروہ تو پڑی كيت تطرآت بي كمالله تعالى ك بال حضويقا كى دعاك مقام كالميس اندازه بي تيس

ے۔ کہتا ہدوم اورشام نتے ہوجائے گا

غز و وخندق کے موقعہ پر خندق کھودتے ہوئے الیمی چٹان آئی جو سحابہ سے نہ ٹوٹ پائی آ پی آلی آ ہے کا گیا آپ علی نے لیم اللہ پڑھ کر کدال سے اسے شرب لکا گی اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گراشہر مدیندروشن ہوا جسے تاریک گھریش چراغ جلا دیا جائے آپ نے قرمایا

ے روی المل اکبر قصور الروم ورب بزرگ وبرتر رب کعید کی تم روم فتح ، وجائے گا

پھردوسری شرب لگائی وہ چٹان ریز ہ ریزہ ہوگئی پہلے کی طرح روٹنی نکلی آپ عظی نے فرمایا اللہ اکبر قصور فارس ورب اللہ اکبررب کعبہ کی فتم فارس فتح ہوجائے گا

الكعبة

اس پر منافقین نے طعن کرتے ہوئے کہا حالت سے کہ

دفاع کے لئے خندق کھودی جا رہی ہے اور وعدےفارس و روم کی فتح کے کررہے ہیں

نحن بحندق وهو يعد نا قصور فارس والروام

(مجمع الزوائد ، ٢: ١٣١)

امام طبری نے جوروایت نقل کی اس میں ہالی ائیان نے اس پی خوب خوشی منائی اوراللّٰد کی بارگاہ میں حمد وشکر بجالائے مگر منافقین نے کہا۔

کیا شہیں تعجب نہیں؟ میشھیں غلط باتوں امیدوں اور وعدوں کی بات کرتے ہیں شہیں کہدرہ ہیں کہوہ یٹر ہے چیرۃ اور عدائن کسرائی دیکھیرے ہیں اورو قبھارے لئے فتح

الا تعجبون البحدثكم و يمنيكم يعدكم الباطل يخبركم انه يبصر من يشوب قصور الحيرة ومدائن كسرى وانها تفتح لكم وانتم ہو جائیں گے حالانکہ تم لوگوں سے دفاع و بیخے کے لئے خندق کھودر ہے ہیں اوران کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے

تحفرون الخندق من الفرق ولاتستيطعون ان تبرزوا (جامع البيان ، ١ ٢٣:٢١)

いきをとしずら -1

منافقین حضور اللہ کے بارے میں بیجی کہتے آھیں کچے معلوم نہیں تم جو کہو گے بید مان لیس کے بیاتو صرف' کان' این ، جوئن لیا اے مان لیا ،آگے بیچچے کا آخیس علم تک نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بیاآیت مبارکہ نازل کی

اوران میں سے کھوہ بھی ہیں کہ نبی کوستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرما دو تھارے بھارے بھارے بھلے کیلئے کان ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پہلیتیں کرتے ہیں اور جوتم میں مسلمان ہیں ان کے لئے رحت ہیں اور جورسول اللہ اللہ اللہ کوایذا دیے ہیں ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے

و منهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يقومن بالله و يؤمن للمؤمنين و رحمة للذين امنوا منكم و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم (سورة التوبة، ۲۱)

اس کے تخت مضرین نے جولکھا وہ آگے تفصیلاً آرہا ہے کئین حافظ ابین کثیر کا ایک جملہ یہان نقل کرویتے ہیں فرماتے ہیں نبی علیقیہ

اى هو اذن خير يعوف الصادق من بهتركان بين كدآب يج اور تجوف كوجائة الكاذب (تفسير القرآن،٣٢٢٠٣) بين

آیات قرآنی اوران کی تفسیر

## ارشادبارى تعالى ب

يُخَادِعُونَ اللهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ مَا يَخُدَعُونَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ مُ وَ مَا يَخُدَعُونَ إِلَّا

(سورة البقره، ٩)

فریب دینا چاہے ہیں اللہ اور ایمان والوں کواور حقیقت میں فریب نہیں ویتے مگر اپنی جانوں کو اور انھیں شعور نہیں۔ اس آیت، مبارک کے تحت متعدد مشرین نے اس کی تیمر تک ان الفاظ میں گی ہے کہ اس دھوکہ کا و بال آئیں گی ہے کہ اس دھوکہ کا و بال انھی کی طرف آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹی کر پیمائی کوان کے احوال پر مطلع اس دھوکہ کا و بالہ دائی کی افتصال نہیں پہنچا گئے ، ہال خود انھی کو دنیا و آخرت میں نقصال ہوگا لیکن انھیں اس کا شعور تک نہیں۔

وہ یہ تبیں جانے کہ اللہ تعالی اپنے نمی شکاللہ کوان کے کذب و نفاق پر مطلع فرما

و ما يعلمون أن الله يطلع نبيه عليه السلام على كذبهم

- = 61

(بحر العلوم، ١:٥٣)

٢- امام ابوالحسن على بن احدوا حدى (الحتوفي ١٨٠ ٣٥) وقطراز بين-

ان کے قرافہ کا عذاب اٹھی پر آئے گا کیونک اللہ تعالی اپنے ٹی علاقت اور اہل ایمان کو استی معاملات سے آگاو قرما رہا ہے لیکن آخیس اس کاعلم نہیں۔

لان و بال خداعهم عاد عليهم باطلاع الله تعالى نبيه عليه السلام والسمؤمنين على اسرار هم وافتضاحهم (و ما يشعرون) و ما يعلمون ذلك

(الوجيز، ١: ٩٢)

عر الم الوجم حين بن معود بغوى (التوفى ،١٦٥هـ) "و ما يخدعون الا انفسهم" كرت لكمة بين

ان کے دعوکہ ومکر کا دبال انھی کی طرف لوٹ آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

لان و بال خداعهم راجع اليهم لان الله يطلع نبيه النيخ على نفاقهم فیفتضحون فی المدنیا تیم المدنیا تیم المحقیقی کوان کے نفاق پر مطلع قرما دینا (معالم التنزیل ، ۱: ۵۰) ہے۔ البقرابید دنیا میں بی ذکیل ہوں گے۔ المحقال کا اللہ بین کلی بن محمد خازن (التوقی ، ۲۵ کے دوسری تقیر کرتے ہوئے کا کھا

ان و بال ذلک الحداع راجع البهم ان کے دھوکہ کا و بال اضی پر ہے کیونکہ اللہ لان اللہ تعالیٰ بیعند اللہ علی تعالیٰ ان کے نفاق پر حضور علیہ کو آگاہ اللہ نفاقهم فیفتضحون فی الدنیا فرار با ہے اور بیر دنیا میں رسوا ہو جا کیں (لباب التاویل، ۲۸:۱)

۵۔ امام ابوحیان اندلی (التوثی ۲۵۰۵ هـ)" و سایشعوون "کے مقعول محذوف پر
 گفتگوکرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے حوالہ سے لکھتے ہیں

اطلع الله نيه ملك على حداعهم الله تعالى في الله تعالى في الله كوان ك و كند بهم روى ذالك عن ابن الله عن الله عن الله عما س حضرت ابن عباس رضى الله عنهما س

(البحو المحيط، ١:٥٨) يمي منفول - ١- المام تاج الدين الوجم منفى (المتوفى، ١٩٥٥ عد) كالفاظ جين

ای و ها یشعرون اطلاع الله نبیه وه اس بات کاشعور نمیس رکھے کہ الله تعالی الله علی خداعهم نے اپنے تی الله کو ان کی دھوکہ دی

(الدر اللقيط، ١:٥٣) عآگاه فرماديا ج

المام جلال الذين سيوطي (التوفي ١١١ه هر) في الفاظ من تفسير كي ب

لان و بال راجع اليهم فيفتضحون وبال أخى كي طرف راجع بيونيا بيل وليل في الدنيا باطلاع الله نبيه على مول كي كيونك الله تعالى في ال كياطني الله نبيه على معاملات حصور عليه وآگاه فرما ديا به معاملات حصور عليه وآگاه فرما ديا به معاملات حصور عليه وآگاه فرما ديا به معاملات عصور عليه و الله يعلم كي تعالى المجمل (التوفي ١٠٥١ه) في معاملات كوان كي الله يطلع نبيه الله على كليهم باشد الله تعالى ايت في عليه كوان كي المجمل على جلالين، ١١١١) كذب يرمطع فرما ربا به الكورة الرباح و الكورة الرباح الكورة الرباح و الكورة الرباح الكورة المحال كي الكورة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة الكورة المحالة و الكورة الكورة المحالة و الكورة الكورة و الكورة و

۔ انہیں مجد سے نکا لئے کا تھم دیا اور فرمایا ان کی نماز جناز نہیں پڑھنی

وامره بناخراجهم من المسجد وتنزل فيهم ولا تصل على احد

منهم

(الصاوى على الجلالين ، ١: ١٥)

الم قاضى محرثنا والشياني بني (التوني ١٢٢٥ه م) "وعا يحدعون الا الفهم"ك

تفسر يول كرتے ہيں۔

فانه لا يخفى على الله خافية وهو يطلع نيم من النفس المن والمؤمنين فهم غيروا انفسهم حيث او همو النفسهم انهم امنوا من العداب والفضيحة فضور خداعهم راجع اليهم دون غير هم

(المظهري، ١: ٢٥)

اللہ تعالیٰ برکوئی شے تخفی تین اور دوائی نجی عظی اور الل ایمان کو آگاہ کررہاہے اور یہ اپنے تفوی کو وطوکہ وے رہے میں کہ ہم عذاب وذات ہے تھوظ میں توان کے دھوکہ کا نقصان انہی کی طرف او فے گانہ کہ کی دوسرے

علام محمود آلوی (المتوفی ، ١٥٤٠ ق) في حضرت عبد الله الان عباس رضي الله عنهما

\_11

یقل کیا

اطلاع الله تعالى نبيه مالية على خداعهم و كذبهم كما روى ذلك عن ابن عباس

(روح المعاني، ١:٨١١)

١٢ امام جمال الدين عبد الرحمن بن جوزي (التوفي، ١٥٥هـ)" وارونيا مين منافقين ير وبال كيابوكان كي تفصيل مين لكهية بين

و ذلک بـطريـقيـن احـدهـمـا بالاستدراج والامهال يسزيدهم عذابا والثاني باطلاع النبي عليه السلام والمؤمنين على احوالهم التي اسروها

المراد بمخادعة المؤمنين لهم هوانهم اجروا عليهم عا امرهم الله به من احكام الاسلام ظاهراً و ان كالنوا يعلمون فساد بواطنهم كما ان المنافقين خادعوهم باظهار

(فع القدير، ١:١٣)

الاسلام و ابطان الكفر

الله تعالى نے اپنے تى عليہ كوان كے قراد اور كذب سے آگاہ كرويا ہے جبیا که حفرت این عباس رضی الله حر ل عند منقول ہے۔

بے دو طریقہ سے ہے ایک ہے کہ بطور استدراج اورمهلت موتا كهعذاب على اضافه مو، دومراحضو يطلقه اورابل ايمان کوان کے پوشیدہ احوال سے آگاہی عطا

۱۳ ﷺ محد بن علی شوکانی (التونی، ۱۲۵) نے مخاوعت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا

ابل ائمان كا ان عافاه عديه بكروه ان يرالله تعالى كے حكم كے مطابق اسلام كظامرااحكام ي جاري كرين الرجدوه ان کے باطنی فساوے آگاہ بیں جیسا کہ منافقین اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام ظاہر کرتے اور کفر مخفی رکھتے

> المام المعيل حتى (التوقى المالا) كالقاظ يدجل -11"

ان کے دھوکہ کا عداب اضی برآئے گا اس لئے کہ اللہ تعالی اپنے نجی اللہ کو ایکے نفاق پر مطلع کر دے گا تو یہ دنیا میں رموا ہوجا کیں گے اور آخرت میں مستحق عذاب تھر یں گے

ووبال خداعهم راجع اليهم لان الشتعالى يطلع نبيه المنافقة في فتضحون في الدنيا و يستحقون العقاب في العقبي

(روح البيان، ۲:۱۸) ۱۵- مولانا ابو محرعبد الحق حقاني لكھتے ہيں

خداعلام الغیوب ہے اس سے کوئی بات مخفی نہیں روستی اور وہ مؤمنوں کو آگاہ کرتا رہے گا۔ سوان پر تو کچھ بھی اس مجادعت وفریب بازی کا اثر نہ پڑا الٹا ان ہی پر پڑا و نیاش بھی رسوائی ہوئی آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے (تفیر حقانی ،۱:۸۰)

## ارشادبارى تعالى ہے

وَ إِذَا لَقُوكُمُ قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْاَانَامِلَ مِنَ الغَيُظِ مَ قُلُ مُونَوا بِغَيُظِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ،

(سورة آل عمران، ۱۱)

اوروہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اکیلے ہوں تو تم پرانگلیاں چیا ئیس غصہ ہے تم فر ما دو کہ مر جا وَا بِنِی گُفتُن مِیں اللّٰہ خوب جانتا ہے داوں کی بات۔ آیت مبارکہ کے آخری کلمات '' ان اللہ علیہ بیدات المصدور ''کے تحت منسرین نے تقریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے صفو جائے کے کومنافقین کے احوال پر مطلع فر مایا ، مقصد بیرے کہ اہل نفاق بید تہجمیں کہ وہ باری تعالی کے احاط علم سے باہر ہیں و وان کے سینوں کے تمام رازوں سے آگاہ ہے۔ چونکہ حضور علی کے کواس کی سرپری حاصل ہے لہذا و و آپ کو تمام رازوں سے آگاہ کرےگا۔

ا شخ جاراللہ زختری (المتوقی ،۵۲۸ هه) ان مبارک کلمات پرید بحث کرتے ہوئے کی مقولہ کی شامل ہیں یا خارج ، لکھے ہیں دونوں صورتوں بیں معنی درست ہا آگرید مقولہ سے خارج ہوں تو مفہوم یہ ہوگا اے نبی عظیمہ آپ ان سے فرما دیکھنے اپنے غیظ میں مرتے

-37.

ولا تتعجب من اطلاعی ایاک علی ان کی تخفی باتوں پر میں نے جوآپ کو ما یسرون فانی اعلم و هو اخفی من مطلع کیا ہے اس پر تجب نہ کرو کیونکہ فلک و هـو مـا اضـمـروه فـی میں تواس ہے بھی زیادہ تخفی کوجات ہوں صدورهم و لم یظهروه بالسنتهم اورده اے سینوں میں تخفی رکھتے ہیں اور (الکشاف، ۱:۵۰۳) اس کا زبال سے اظہار نہیں کرتے۔

(الکشاف، ۱:۷۰۳) اس کازبال سے اطہار ہیں کرتے۔ امام فخر الدین رازی (۲۰۷ھ) نے شخ زخشری کی تمام گفتگونقل کردی ہے۔ (مفاتح الغیب،۳۳:۳۳)

امام نظام الدين غيثا بوري ( ٢٨ ٤ ه ) كالفاظ يه بين ال بني ان عفر ما دوتم

ائي غيظ على أى مرجادُ اور

ولا تنعجب من اطلاعی ایاک علی اسرارهم فانی اعلم ما اضمره الخلائة ما مناه مده ما

ہم نے منافقین کے راز وں پر تمہیں جو اطلاع دی ہے اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ سے گا ہے کیں جی مخفص تارک سے نہ ہیں جودہ بھی زباں پنہیں لاتے۔

املاق

(غرائب القرآن ،٣٠٥:٣٨)

سم امام ابوالبركات في (التوفي ١٠١٥ه) كالفاظ بحي يبي مين

(مدارك التربيل الم

۵۔ امام ابوسعود محد محاوی (التوفی ا ۹۵ هـ) في ان الفاظ مين مقبوم بيان كيا ب

یہ جملہ مقولہ سے خارج بھی ہوسکتا ہے کہ منافقین کے بارے میں ہماری اطلار پر متعجب نہ ہوں کیونکہ میں سینوں کے بھیدوں کوجانتا ہوں

و يحتمل ان يكون خار جاعده بمعنى لا تنعجب من اطلاع اياك على اسرارهم فانى عليم بذات الصدور

(ارشادالعلى ١١٤١)

٢- حتى كرفي جمال الدين قاعى (التوفى ١٣٢٢ه) في بيمفهوم بيان كياب

اس جملہ کا خارج ہونا بھی محتمل ہے معنی یہ ہوگا ہم نے جو منافقین کے بارے میں شمصیں مطلع کیا ہے اس پر تعجب کیسا ا کیونکہ میں تو انکے تمام رازوں ہے آگا ويحتمل ان يكون خار جامن المقول بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من اطلاع اياك على اسر ارهم فانى عليم بالا خفى من ضمائرهم

(محاسن التاويل، ٢٠٥١) جول

عد و اکرعبدالعزید میدی فیات بری کھول کریان کردی ہو و ان الله علیم بدات الصدور " کے تحت کھے ہیں

فلا تنظموا ايها المنافقون ان امركم سيخفي على النبي عُلِيلةٍ والمؤمنين

اے منافقو ،مت حیال کرو کرتمهار امعاملہ ، رسول اللہ ۔ عیالیہ اور اہل ایمان پر مخط

فان الله معهم و لئن لبستم على المؤمنين و اخفيتم حقيقتكم عنهم فانكم لن تستطيعوا ان تستخفوا من الله لانه عالم بمكنونات ضمائركم فهو يعلم سعيكم في ايقاع الضرر بين المؤمنين وبغضكم لهم و لن تستطيعوا ان تسالوا من المؤمنين شيئا لان الله سبحانه يكشف امركم لهم

رے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ

ہے آگر چہتم نے اہل ایمان سے اپنی
حقیقت مخفی رکھی ہے مگر اللہ تعالیٰ ہے نہیں
رکھ سکتے کیونکہ وہ تمھارے سارے اندر
کے معاملات جانتا ہے اور انھیں بھی
جانتا ہے جوتم اہل ایمان کو نقصان پہنچیانا
چاہتے ہو، لیکن یا در کھوتم نہ کر سکو گے،
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمھارا معاملہ ان پر
واضح کر دے گا

(المنافقون في القرآن الكريم. ١٥٨)

اگر کی کے ذہن میں حضور عظی کے تعجب پہتھب ہوتو وہ علام محمود آلوی کی سے تفتیکو

الماظارے

و النهي عن التعجب حين لذ خارج مخرج العادة مجازا بناء على ان المخاطب عالم بمضمون هذه الجملة و اما باق على حقيقته ان كان المخاطب غير ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا اشكال على التقديرين خلافا لمن و هم فى

یہاں تعجب سے ممانعت مجاز أبطور عادت و معمول ہے اگر مخاطب اس جملہ کے معنوں سے آگاہ ہے یا بطور حقیقت ہے اگر مخاطب اس کے مضمون سے آگاہ نہیں تو دونوں صورتوں میں اشکال ختم بخلاف اس میں وہم کرنے والے کے

(روح المعانى، پ، ٩ ٢٣)

### ٤ - قاضى ثناء الله بإنى بتى (التوفى ١٣٢٥هـ) وقطرازين

وهو يحسمل ان يكون داخلافى المعقول اى قل لهم ان الله يعلم ما فى قلوبكم في فستصحكم فى الدنيا و يعذبكم فى الاحرة والا يفيد كم اخفاؤكم

یا حمّال ہے کہ یہ مقولہ ہی ہولیعنی تم ان ہے کہدو واللہ تعالی تنہارے دلوں سے آگاہ ہے اور تنہیں دنیا میں نگا کردے گا اور آخرت میں عداب دے گا تو تنہار المحفیٰ کرنا کچھی فائدہ نہ دے گا۔

(المظهري، ۲:۲۲۱)

9۔ شخ علی السائس نے دونوں احتمال بیان کرتے ہوئے لکھا

یحتمل ان یکون خارجاًعن المقول لهم ان قل لهم ما تقدم ولا تتعجب من اطلاعی ایاک علی اسرار هم فانی علیم بما خفی فی ضمائر هم (تفسیر آیات الاحکام، ۱:۳۳)

یکھی احتمال ہے کہ میر مقولہ ند ہو یعنی سابقہ بات قر مادواور میں نے جوآپ کوان کے اسرارے آگاہی عطافر مائی ہے اس پر متعجب نہ ہوں کیونکہ میں تو ان کے ولوں کے فقی رازوں کو حان اہوں

## ارشادباری تعالی ہے

وَمَا آصَابَكُمْ يَوُمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذُنِ اللّهِ وَلِيَعُلَمَ اللهِ وَلِيَعُلَمَ اللهِ وَلِيَعُلَمَ اللهِ يَعَالُوا اللهِ وَلِيَعُلَمَ اللّهِ يَنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اوروہ مصیبت جوتم پر آئی جس دن دونوں فوجیس ملی تھیں وہ اللہ کے کہ بیچان کرادے ایمان والوں کی اوراس کے کہ بیچان کرادے ایمان والوں کی اوراس کے کہ بیچان کرادے ایمان والوں کی اوراس کے کہ بیچان کرادے ان کی جومنا فتی ہوئے اوران سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ بیس کڑویا دہم کو ہٹاؤ ہو لے اگر جم کڑائی ہوتی جانے تو ضرور تمہاراسا تھ ویے اوراس دن ظاہری ایمان کی بنبیت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں اپنے منہ سے کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں اوراللہ کومعلوم ہے جو چھیارہے ہیں

آيات كاشان نزول

تمام مضرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول غزوہ احد کے موقع براس وقت ہوا جب رکیس المنافقین عبداللہ بن افیا ہے تین موساتھیوں سمیت حضور علیہ ہو کیا اوراس نے کہا ہم غزوہ میں شریک نہیں ہوں گان آیات میں اللہ تعالی نے اس غزوہ کی ایک اہم حکمت سیمیان فرمائی ، لید علم المعومنین ولیعلم المدین نا فقوا ، (تا کہ اللہ ایمان اورائل نفاق لوگوں پر ظاہر وواضح ہوجا کیں ) ان مبارک کلمات کے تحت الل تغییر نے جو کلھا ہے وہ ملاحظ کر لیہے۔

ا الم فخر الدين دازي (٢٠١هـ) ان آيات كرتحت لكفة بين-

اس آیت کے تحت بیابھی مذکور ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے وہ بیا کدائل ایمان منافقین سے جدا ہوجا کیں و ذكر في هذه الاية انها اصابتهم لوجه آخر وهو ان بتميز المؤمن عن المنافق

(مفاتیح الغیب،۳: ۳: ۴ ۲۱) ان الفاظ کامفهوم ٰبیان کرتے ہوئے لکھا

تأكدالل ايمان اورمنافق جدا بوجائي

المعنى يميز المؤمنين عن المنافقين (ايضاً، ص ٣٢٣)

بلكة وال الحاياكة جب الله تعالى بهى جانتا باورابل ايمان بهى منافقين كوجائة بين تو يحرالله تعالى كي صفت " اعلم "لان كي كيا حكمت باس كاجواب بيديا ب

الله تعالی ان کی اس قدر تفصیل جانتا ہے کہ کوئی دوسر انہیں جان سکتا

المراد ان الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الاحوال ما لا يعلمه غيره (ايضاً، ص٣٢٨)

۲۔ امام قاضی ناصر الدین بیضاوی نے ان کامفہوم یوں لکھاہے تا كدائل ايمان اورمنافقين ميں امتياز ہو ليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر ايمان هؤلاء والكفر هؤلاء جائے اوران کا ایمان اور دوسروں کا کفر (انوار التنزيل،٢:٢١١) واضح بوجائے سال امام ابوالحن على بن محمد ماور دى (المتوفى ، ١٥٥٥ م) كلصة مين تا کہ اہل ایمان منافقین سے جدا ہو ليميز وامن المنافقين (النكت، ١: ٣٣٥) ٣- امام ابوسعود محد تلادى (التونى ١٥٥ه ٥) نے پہلے کم کامعنی واضح کرتے ہوئے فرمایا یہال علم ہے لوگوں کے درمیان امتیاز و المراد بالعلم التمييز والاظهار فيما اظہار ہے بين الناس اس کے بعد مفہوم ان الفاظ میں لکھا۔ جوآج شمين تكليف بينجى بيرامياز المعنى وما اصابكم يومند فهو بيداكرو مع كى الل ايمان اورالل نفاق كائن لتميز الثابتين على الايمان کے درمیان والذين اظهروا النفاق (ارشاد العقل، ۲: ۹ • ۱) ۵۔ امام ابوحیان اندلی (التوفی ۲۵۴ه) کے الفاظ میں تأكدذ وات الل ايمان كاذ وات منافقين ليميز اعيان المومنين من اعيان المانيان المواعد المنافقين (البحر المحيط، ٣: ٩ ٠ ١) .

٢ - شخ جمال الدين قاكن (التوفي ١٣٢١هـ) كالفاظ مين

تاكه الل ايمان منافقين كو آنكھوں سے د كيد ليس اور بڑا واضح اشياز ہو

اى ليعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان و رؤية ليتحيز فيه احد الفريقين من الآخر تميز اظاهرا

(محاسن التاویل، ۲: ۱۷۲) عصی محمد ثناالله پانی پتی (التوفی ۱۲۲۵ه) رقمطراز میں

لوگوں کے ہاں اشیاز جوجائے لیعنی اس طرح اشیاز جو جائے کہ اہل ایمان کواوراہل نفاق کو پیچان جائیں

ممتازین عندا لناس یعنی بتحقق امتیاز هم عندالناس فیعرفواایمان هؤلاء و کفر هؤلاء

(المظهرى، ۱۹۸۴) شخ چارالله الزخشرى (المتوفى، ۵۲۸هـ) كے الفاظ يي

اور سے اس لئے ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان اخمیاز ہوجائے ان کا ایمان اوران کا نفاق واضح ہو و هـو كـائن ليميز المؤمنون والمنافقون وليظهر ايمان هؤلاء و نفاق هؤلاء

(الکشاف، ا: ۳۳۷) امام علا وَالدين على بن جُمد خازن (التوفي ، ۲۵ سے )علم کامعتی واضح کرنے کے بعد

المحقة بين

تاكر موكن منافق عرد ابوجائد اورا يك دوسرے سے الگ ہو

ليتبين المؤمن من المنافق وليتميز احدهما من الآخر

(لباب التاويل، ١: ١٩ ٣)

• ا تقريباً يبى الفاظ ام ابوالبركات مفى (التوفى ، • ا ع هـ ) كي على عيل

(مدارك التزيل، ١٠١١)

اا۔ علام سلیمان الجمل (التوفی ، ۲۰۱۶ ہے) ئے مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ای اہل ایمان ای لیان کیا ہے۔ المؤمن تاکہ لوگوں کے ہاں اہل ایمان

دوسرول عامتاز بوجائي

من غير ٥

(الجمل على جلالين، ١: ٣٣٣)

۱۲ علام محود آلوی (التونی معاه) نے آیات میارکہ کے الفاظ "والله اعلم بما یکتمون" کے تحت اللها

الله تعالى اعلم ہے كونكه وه فصل جات ہے اور اہل ايمان اجمالاً علامات سے جائے ہيں

المراد اعلم من المؤمنين لانه يعلمه مفصلاً بعلم واجب والمؤمنون مجملاً با مارات

(روح المعانى، پ٣: ١٢٠)

# ارشادبارى تعالى ب

مَا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَآأَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَآأَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمْ عَلَى اللهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى اللهُ لِيُطلِعَكُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَشَآءُ فَالْمِنُوا بِاللهِ اللهِ اللهِ وَلِكِنَّ اللهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُومِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ آجُرُ عَظِيْمُ ، وَرُسُلِهِ وَ إِنْ تُومِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ آجُرُ عَظِيْمُ ، (سوره آل عمران ، 49)

الله مسلمانوں کواس حال پرچھوڑے گا نہیں جس پرتم ہوجب
تک جدانہ کردے گندے کو تھرے سے اور اللہ کی شان میہیں
اے عام لوگو اِستھیں غیب کاعلم دیدے ہاں اللہ چن لیتا ہے
اپنے رسولوں سے جے جائے آئو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے
رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ اور پر ہیز گاری کرو تو تمھارے
لئے بردا او اب ہے

تمام مفسرین نے اس آیت میار کہ پر یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرمان کے وریعے واضح کر دیا کہ اب منافقین کوسلمانوں کی صفوں میں تھے رہنے نہیں دیا جائے گا بلکہ انھیں اب نظاور آشکار کر دیا جائے گا تا کہ دنیا میں بیرسوائی و فالت اٹھا تیں اور آخرت میں بھی ۔ کویا بیالتہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضو علیہ کودنیا میں بی ان کاعلم عطافر ماوے گا ا

ہم نے پیچیے معتی آیت کر دیا کدا ب اہل ایمان ، اللہ تعالی شخصیں اس طرح نہیں رہنے دے گا کہ موئن اور منافق عیں اختلاط ہو یہاں تک کہ ضبیث پاک ہے متاز ہو جائے لیعتی منافق اہل ایمان سے الگ ہوجائیں گے

قد ذكرنا ان معنى الآية ماكان الله لي ذركم يا معشر المؤمنين على ما انتم عليه من اختلاط المؤمنين بالمنافق و اشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب اى المنافق من المؤمن (مفاتيح الغيب،٢:١٣٣)

٢ امام ابوالسعو دخ قى (٩٥١ه)" حنى يسمينو المحبيث من الطيب" كي تحت رقم ازجي -

گویا قرمایا اللہ تعالی اس اختلاط بر تمہیں نہیں رہنے دے گا بلکدایے امورواسیاب بیدافرمائے گا کہ منافق اہل ایمان سے جداہوجا کیں گے۔

كانه قيل مايتركم الله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الامور ويوتب الاسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن

(ارشاد العقل السليم ،٢: ١١١)

الم نظام الدين فيشابوري (٢٨٥ه) كالفاظ ين

خوطبو ابانه ما كان في حكمة الله ان يتوك المخلصين منكم على الحال

خطاب فرمایا کهانقد تعالیٰ کی بیر تکمت نہیں کی خلصین کواس حال میں چھوڑ دے جواختلاط کی ہے

التي انشم عليها من اختلاط بعضكم ببعض (غرائب القرآن ، ۲:۲۱ ۳۱)

امام این عاول علی (۸۸٠) فظم آیت بیان کرتے ہوئے لکھا

فاخبر تعالى بانه لا يجوز في حكمته ان يتر ككم على ما انتم عليه من

اختلاط المنا فقين بكم واظهارهم

انهم منكم بل يجب في حكمته ان

يميز الخبيث هو المنافق من الطيب

وهو المؤمن

(اللياب ١٠: ٩٤)

۵۔ المام این جریطری (۱۳۱۰) فرماتے ہیں

يعنى بقوله (ماكان الله ليذر

المؤمنين) ما كان الله ليدع المؤمنين على ماانتم عليه من التباس

المؤمن منكم بالمنافق

(جامع البيان ،٣٠ ٢٣٩)

٢- تُغْ جارالله رمحشري (۵۲۸ه م) لكه مين

كانه قيل ما كان الله ليذر المخلصين

منكم على الحال التي انهم عليها من

اختلاط بعضكم ببعض وانه لا يعرف

مخلصكم من منا فقكم على

الله تعالى في براطلاع دى بكراس کی بیر حکمت نہیں کہ وہ مہیں منافقین

كے ساتھ ملاجلا چھوڑ دے بلكہ حكمت میں لازم یہ ہے بلید (منافق) پاک

(موس) عمناز وجدا بوجائے

(ماكان الله ليذر المؤمنين) ليعني الله تعالى ابل ايمان كواس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ بیمنافقین کے الم مل جارين

گویا فرمایا جار ہا ہے کہ اللہ تعالی تم میں سے مخلصین کو اس حال پرنہیں رہے دے گاجس اختلاط کی صورت يه ہوكەمناقق وموس كى يېچان نبيس ہو

(الكشاف، ١: ٣٥٥)

الغرض الله تعالی نے واضح فرما دیا کداب ہم خلص مسلمان اور منافق کے ورمیان امتیاز کردیں گے تاکدلوگ ان کی فریب کاریوں مے محفوظ ہوجا نمیں اور مسلمانوں کی بیآرزو بھی پوری ہوجائے کہ آئییں ہم سے الگ کردیا جائے۔

المازكسي بوا؟

رہا ہے معاملہ کہ اہل اسلام اور منافقین کے درمیان امتیاز کیے ہوا؟ تو اس کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں

المام بيضاوي (٩٨٥ هـ)"وصاكان الله ليلر المؤمنين على ما انتم "كتحت رقطراز جن \_

النخطاب لعامة المخلصين والمعنى لا والمنافقين في عصره والمعنى لا يسرككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص با لوحى الى نبيه باحوالكم اوبا لتكاليف الشاقه التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها الا المخلص المخلص المخلصون منكم كبذل

یداس دور کے خلص اور منافقین سے خطاب ہے مقہوم ہے ہے کہ تعہیں اس طرح ملے جلے نہیں چھوڑ کے گا کہ خلص ومنافق میں پیچان شہوتی اکدوہ ان کے درمیان جدائی پیدا کردے گا اپنے نئی کو ان کے احوال سے وی کے ذریعے آگا وفر مادے گایا تکالیف شاقہ فرانے کی جربیں منافق میر نہیں

کرےگا ،ان رمخلص ہی یفین کرے مثلاً راہ خدا میں مال وجان خرچ کر تاکہ تمہارے باطن کو آز مایا جائے اور اس ہے تمہارے عقائد پراستدلال کے الاموال والانفس في سبيل الله ليختبر به بواطنكم و يستدل على عقائد كم النفس وي مع شيخ زاده (تفسير بيضاوي مع شيخ زاده (٢٢١:٢٠)

بكيتمام شرين في اى بات كاتصريح كى ب چندآ راء ملاحظ يج

ا۔ امام فخر الدین رازی (۲۰۲ھ)'وسا کان الله لیطلعکم علی الغیب '' آ تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز کا فیصلہ فر مادیا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے واضح کردیا۔

انه لا يجوز ان يحصل ذلك التميز بان يطلعكم الله على غيبه فيقول ان فلاناً منا فق وفلاناًمن اهل الجنة وفلاناً من اهل النار فان سنة الله وفلاناً من اهل النار فان سنة الله جارية بانه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا سبيل لكم الى معرفة ذلك الامتياز الا بالامتحانات مثل ما ذكر نامن وقوع المحن والا نات حتى يتميز عند ها الموافق من المنافق فاما معرفة ذلك على سبيل

یہ و مناسب نہیں کہ مہیں یوں امتیاز تو کہ مناسب نہیں کہ مہیں یوں امتیاز تو کہ منافق ہے فلاں مومن جنتی اور فلا اور فلا اور فلاں مومن جنتی اور فلا اور فلا اللہ تعالی کا دائی طریقہ ہیہ ہے کہ وہ عوام کو اپنے غیب ہے آگاہ نہیں کرتا یک ان کی معرفت کے لئے آفات، امتحانات ومشکلات کے لئے آفات، امتحانات ومشکلات التا ہے تا کہ منافق اور موافق میں تمین معرفت بعود عیبی الطلاع تو یہ حضرات انبیا علیہم السلام اطلاع تو یہ حضرات انبیا علیہم السلام اطلاع تو یہ حضرات انبیا علیہم السلام

الاطلاع على الغيب فهو من خواص الانبياء فلهذا قال ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء اى ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء فخصهم باعلامهم ان هذا مؤمن وهذا منافق (مفاتيح الغيب ٣٠:٣٠)

امام ابوحیان اندلی کے الفاظ یہ ہیں ثم بين بهذا الاية انه لا يجوز ان يجعل هذا التيميز في عوام الناس بان يطلعهم على غيبه فيقولون ان فلاناً منافق وفلاناً مؤمن بل سنة الله تعالى جارية بان لا يطلع عوام الناس ولا سبيل لهم الى معرفة ذلك الابالا متحان فاما معر فة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب فهو من خواص الانبياء وهذا قال تعالى ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فيخصهم باعلام ان هذا مؤمن وهذا منافق

کاخاصہ ہے ای لئے قرمایاول کے ن اللہ یہ جتبی من رسلہ من یشاء یعنی اللہ تعالی رسل کوخصوص فرما تا ہے اور انہیں اطلاع دیتا ہے کہ بیموس اور بیمنافق ہے۔

بهراس آیت میں واضح کیا پیرجا نزنہیں كرعوام ميں امتياز كے لئے انہيں اين غیب برمطلع کرے اور وہ کہتے پھریں فلاں منافق اور فلاں مومن ہے بلکہ سنت الهيديمي بيك كوام الناس كومطلع نه کیا جائے لہذا ان کی معرفت کا طریقہ مشکلات وآزمائش ہے رہا معرفت كاطر يقد بطور غيبي اطلاع كيتو وه حضرات انبياء عليهم السلام كاخاصه ہاس لئے اللہ تعالی نے فرمایاو لکن الله يجتبي من رسله من يشاء لعنی انہیں اس اطلاع کے لئے مخصوص کرتا ہے کہ بیمومن اور بیمنا فق ہے

اس ہے آ گے لکھا کہ تمام اقوال اور تفاسیر کے مطالعہ ہے آ دی اس نتیجہ پر پکنچتا ہے كرآيت ماركديس جوغيب كففي كى كى باس عمراداوكوں كاموتين اور منافقين كاموار يرمطلع مونا بيعنى تمام لوك اس براطلاع نبيس ياسكة

جارہی ہےوہ موشین اور منافقین کے احوال متعلق ہے

وهده الا قسوال كلها والتفاسيو يتمام اقوال وتفاير يتاري بيلك مشعرة بان هذا الغيب الذي نفى الله جس غيب كى اطلاع كَ تَفَى عوام ال اطلاع الناس عليه راجع الى احوال المؤمنين والمنافقين

(البحر المحيط، ٢٤:٣١)

ایک مقام پریجھی لکھا

انه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لا تفاقكم على التصديق جميعاً حتى يميز هممنكم بالوحى الى نبيه باخباره باحوالكم

مخلص اور منافق کی پیجان نه ہو 🏿 كيونكه تمام تقيديق كادعوى كرت إر بال الله تعالى تهار احوال كي شرني كوعطا فرمائے كاجس سے امتياز ہر

(البحر المحيط،١٢٥) عاعكًا

 ۳ امام نظام الدین نیشا پوری (۲۸ عه) رقسطراز بین که باقی لوگون کوقر ائن ادر امتحانات کی دجہ سے امتیاز معلوم ہوگا ، نبی عظیقہ کواللہ تعالی خصوصی علم واطلاع کے وربعے ان كاحوال ع آ كاه فرماد ع كاجوتهين حاصل نبين بوكا\_

لا تنظنوا ان هذا التميز يحصل يخيال شركر وكم التمياز تمهين الله تعالى بان يطلعكم الله على غيبه والايكون لهم سبيل الي معرفة

غیبی اطلاع کے ذریعے دے گا تواب عوام كيليمعرفت كي صورت امتحان اور

قرائن ہیں جن سے طن غالب حاصل ہولیکن رسول منتخب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما تا ہے کہ مید مومن ہے اور وہ منافق

الامور, الا بالا متحان والقرائن. للظن الغالب ولكنه يصطفى من رسلمه من يشاء فيعلم ان هذا مؤمن و ذلك منافق

گویا فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں کے خلصین کو

اس حالت اختلاط پر نہیں چھوڑ کے گا

یہاں تک کہ وہ اپنے نبی علیقہ کو
تہہارے اموال کے بارے میں وقی
کے ذریعے خردے گا تو امتیاز ہوجائے

(غرائب القرآن ، ۲ : ۲ اس)

الم الم البوالبركات حقى رقمطرازين كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي انتم عليها من اختلاط التي انتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى يميز منكم باحوالكم

(مدارك التنزيل ، ١ : ٣٢٨) ٥- شخ مصطفى المعصوري 'حتى يميز الخبيث من الطيب "كتحت الكيمة مين - القد تعالی اس اختلاط پر شہیں نبیر رہے وے گا بلکدرسول اللہ عظیمی ا ان کے احوال ہے آگاہ فرمائے گااور عقریب انہیں ایسے اعمال ہے آزمائے گا جے مخلص ہی نبھائیں کے مثلاً راہ خدامیں مال وجان خرج کرنا ا پھر منافق ومومن کا انتیاز ہوجائے گا۔

اى ما يتركهم الله تعالى على ذلك الاختلاط بل يوحى الى الرسول المنتخ باحوالهم و يتليهم بالتكاليف التي لا يقدر عليها الا المخلص كبذل الا موال والا نفس في سبيل الله حتى يعزل المنافق من المؤمن

یبال تک کدالقد تعالی وی کے ذریع اپنے تبی علیہ کو تمبارے احوال سے آگاہ فرمائے گا تو منافق وخلص میں امتیاز ہوجائے گا۔ (المقتطف، ۱: ۳۹۵) ۲- امام المعيل حتى (۱۳۵۵) رقمطراز بين حتى يحيز المعنافق من المخلص بالوحى الى نبيه ملت باحوالكم (روح البيان ،۱۲۲۴)

خلاصہ بیہ دوا کہ تمام مسلمان قرآئن مثلاً امتحانات ،مصابب اور مشکلات میں اپ اور اہل نفاق کے اندرا قیاز پائیں گے ،الل ایمان مبرومحنت کا دامن ٹبیس چیوڑیں گے تکرمنا فق مبروشکر کا نام تہیں لیس گے اہل ایمان ،اسلام کی خاطرا پی جان و مال وقف کرویں گے تکراہل نفاق اپنے مفادات کی جنگ کڑیں گے۔

مفسرين كي ترويد

یہاں یہ بات نہایت ہی قابل توجہ ہے کہ زخشر ی نے بیلکھا یہ تغییر بھی جائز ہے کہ تکالیف شاقہ ہی ان کے عقائداور ضائر قاوب پر معیار بنیں گے اور ان کے ذریعے ہی ان کے نفاق کاعلم ہوگا۔ کیونکہ مینوں کاعلم فقط اللہ تعالیٰ کوہی ہاور کوئی تبیس جان سکتا یعتی منافقین کے احوال کی خبر بطریق استعمال ل ہوگی نہ کہ بطریق وجی واطلاع ہے (انکشاف، ۱۱،۵۳۵)

ال كالمقرين في حراحة روكرت بوئ كها كداكريمى بات في تو يحرآيت مباركه من حفرات انبيا عليهم والسلام كوستشن اورخصوص نه كباجا تا حالا تكدواضح طوري "ولكن الله بعجتبى من رسله من يشاء" كالمات موجودين جوآ شكاركرر بي بي كدهضور عليه كو الله تعالى في بذريعه وحى منافقين كاحوال سيآگاه فرمايا-

امام ابوسعود خفی (۱۹ه ع) نے کچھ لوگوں کا موقف نقل کیا۔

سیمعن بھی جائز قرار دیا کہ وہ تہمیں حالت اختلاط میں تہیں چھوڑے گا اور وہ مختلف شکل اعمال کے قریعے آزمائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کے فتخب اور مخلص بندے ہی کامیاب ہوں گے مثلاً جہاد میں ارواح کی قربانی ،اللہ کی راہ میں مال فرج کرنا اور بیر تہمارے عقا کد کے لئے معیار اور تہمارے ضائر پر شاہد تی کہ بطریق استدال معلوم ہوگا کہ فلاں کے دل میں کیا ہے نہ کہ دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا دوں کا علم کیونکہ بیر اللہ تعالیٰ ہی جا تنا

وقدجوزان يكون المعنى لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب بان يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها الا المخلص الذين امتحن الله تعالىٰ قلوبهم كبذل الارواح في الجهادو انفاق الاموال في سبيل الله فيجعل ذلك معياراعلي عقائد كم وشاهد أبضما تركم حتى يعلم بنفسكم بما في قلب بعض بطريق الاستدلال من جهة الوقوف على ذات الصدور فان ذلك مما استأثر الله تعالىٰ

#### اباس كاردجهي ان كے الفاظ ميں ملاحظ يجئے۔

تم جانتے ہوں حفرات انبیاء علم اسلام کو آیت میں الگ کرنا بتا رہا ہے کہ ان کا مقام ومعرفت کی فضیلت دوسری مخلوق سے زیادہ ہے اور وہ مخلوق ان مخلوق سے آگاہی سے قاص ہے تو بیقور کے ہے کہ ان مخلی معاملات کے اس مخلی معاملات کے اس مخلی معاملات کے اس مخلی وی بتایا جائے گانہ کہ بطریق وی بتایا جائے گانہ کہ بطریق تکلیف جو انہیں رشبہ خفاء سے باہم لائے۔

وانت خبير بان الاستدراك باجتباء الرسل المبنئي عن مزيد مزيتهم و فضل معرفتهم على الخلق اثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في ان المراد اظهار تلك السرائر بطريق الوحى لا بطريق التكليف بسايؤدي الى خروج السرارهم عن رتبة الخفاء

(ارشادالعقل ۱۱:۲۰ (ارشاد العقل)

ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ عوام الناس کو بطریق استدلال نفاق کاعلم حاصل ہوگا تھر سرور عالم عظیمی کوان کے احوال سے بذریعہ وتی بھی آگاہ کر دیا جیسا کہ علامہ آلوی رقمطراز میں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تمہارا مقام اطلاع فیبی نہیں بلکدر تبہاستدلال ہے جوعلامات اور دلائل سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عقریب ایسی چیزیں لائے گالبندا تم دوسری بات کاطع نہ کرو کیونکہ رتبہ غیب پراطلاع رسل کامقام ہے اور تم حاصل المعنى ليس لكم رتبه الاطلاع على الغيب وانما لكم رتبه الاستد لال الحاصل من نصب العلامات والا دلة و الله تعالى سيمحنكم بدلك فلا نطمعوا في غيره فان رتبة

ان مُتخب افراد مي كهال وو؟

الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسلمه واين انتم من اولئك المصطفين الاخيار ؟

(روح المعاني ، پ٣٤:١٣١)

مفسرين كي تقريحات

اس آیت مبارکد کے تحت مضرین نے یقری مجی کردی ہے کدرمول اللہ علیہ كوالله تعالى في منافقين كاعلم عطافر ما دياه چند كي تصريحات درج ذيل مين ا۔ امام جلال الدین سیوطی (۱۹۱ه یه )ای آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

فيطلعه على غيبه كما اطلع على آپ علي وغيب يرطلع كياجياك حال المنافقين (جلالين) آپواتوال منافقين سے آگاه كيا كيا ٢ - قاضى ثناء الله يانى يتى رقمطراز بين

مخلف اوقات من آب على كوالله تعالى في بعض علوم غيبيه يرمطلع فرمايا

فيظلعه على البعض من علوم الغيب احيانا كحا اطلع نييه على احوال المنافقين بنور الفراسة جيا كرور فراست ك وريع آب كو

(المظهري ،١٨٥:٢) احوال منافقين سے آگاه كيا۔

اس عبارت كالرجمه مولانا محدسر فراز خان صفدرنے يدكيا ب ''تو اس کواحیانا بعض علوم غیب برمطلع کرویتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے (احد کے موقع ربعض)منافقین کے حالات را مخضرت علیہ کو مطلع کردیا تھا۔

(ازالة الريب، ۵۱)

مولانائے جواضافد کیا ہے یان کی تحقیق ہے۔ ہم نے مظہری کی عبارت کا ساق

وسباق باربار مره ها محرجمين كيرين نبيل طاكدانهول في بعض كي محضيص كي مو بلكدانهول في تو امام سدى والى روايت ذكركى ہے جوواضح طور پر دليل ہے كه تمام ال نفاق كے احوال ہے آپ عَلَيْكُ كُوا كَاهُ كُرويا ، قار مُعِن خود مظهري كامقام ملاحظ كريج

المستريخ محملي صابوني اس آيت كے تحت لکھتے ہيں۔

اینے رسواوں کو منتخب فر ما تا ہے اور انہیں ایے غیب پرمطلع کرتا ہے جبیا کہ حضور علیقہ کو حال منافقین کے بارے میں

ای پختمار من رسلمه من پشاء فيطلعهم على غيبه كما اطلع النبي مريط على حال المنافقين

(صفوة التفاسير ، ١: ٣٤٥) آگاه كرديا كيا\_

٣- امام ابن جريط ري (١٠١٠) "وان تؤمنوا و تتقو ا " كرتحت كلصة بي

تصدیق کرومیرے رسولوں کی جنہیں میں نے ایج علم کیلئے منتخب کیااورتم میں ے منافقین برانہیں مطلع کردیا ہے

وان تـصـدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي واطلعته على المنافقين منكم (جامع اليان، ١٠١٢)

۵۔ امام علاؤ الذين خازن كے بيالفاظ ہيں

تم تقید بق کروان کی جنہیں میں نے رسالت دی ہےاورا یے غیب پراطلاع دی ہے اور انہیں تم میں سے منافق اور مومن برمطلع فرمایا ہے

يعنى وان تصدقوا من اجتبيته بـر سالتـي و اطلعته على ما شاء من غيبى واعلمته بالمنافق منكم والمؤمن المخلص

(لباب التاويل ، ١: ٢٩)

٣- امام ابوالبركات منفى في الوصاكان الله ليطلكم على الغيب "كي تشيران الفاظ ميں كى ہے وما كان الله ليئوتى احد امنكم علم الغيب فلا تتو همو اعند اخبار الرسول بنفاق الرجل واخلاص الاخر انه يطلع على ما فى القلوب باطلاع الله فيخبر عن كفرها وايمانها (ولكن الله يجبتى من رسله من يشال )ولكن الله يرسل الرسول فيوحى اليه ويخبره بان فى الغيب كذا وان فلاناً فى قلبه النفاق و فلاناً فى قلبه الاخلاص فيعلم ذلك من جهة اخبار لا من جهة نفسه

الله تعالی تم میں ہے کی کو کلم غیب نہیں دے گا تو جب رسول تنهيس خبر دے كه فلال منافق ہے اور فلا س مخلص تو وہم میں نہ بڑا كروكيونكه وه الله تعالى كى اطلاع كى وجه سے ان کے دلوں سے آگاہ ہیں لہذاوہ ان کے کفریا ایمان کے بارے میں خبر ویں گے (ولكن الله يجتبي من رسله من یشاء ) کیکن الله تعالی فرشته بھیجما ہے جواس نی علیہ کووی اور خر دیتا ہے کہ بیغیب ہے فلاں کے ول میں نفاق ہے اور فلا ل کے ول میں اخلاص تو بیاطلاع کی وجہ سے خرویت بین نه کدواتی طور پر

ا سکے بعد انہوں نے غیررسول کے لئے غیب مائٹے والوں کارد کیا ہے (مدارک النز ملی، ۱: ۳۲۸)

### شان زول سے تائید

اس آیت مبارکہ کے شان نزول ہے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے کہ نقل کیا ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے میں امت اپنی صورت میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر چیش کی گئی تھی تو میں نے جان لیاان میں سے کون جھے پرایمان لائے گا اور کون میر اانکار کرے گا، جب ہے ہات منافقین نے سی ۔

آؤ اٹھوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا محمد کیما ہے اپنے پرایمان النے والے اور کفر کرنے والوں کو جانتا ہے حالاتک ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمیں تو جانتا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سے آیت نازل فرمائی ماکان اللہ لیذر المومنین ف استهزؤا فقالوا زعم محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه لا يعر فنا فا نزل الله ماكان الله ليذرالمؤمنين

(غوائب القرآن ، ٢: ١١ ٣)

واضح بات ہے کہ اس کے بعد حضور سرور عالم عظیمہ کومنافقین کاعلم بقیناً عطافر مایا شخ ابن قیم نے اس آیت کے تحت لکھا

یداس سے استدادک ہے کہ گلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی جیسا کہ فرما دیا (عالم المغیب فیلا یظھو علی غیب احدا الا من ارتبضی من رسول) تو تمماداحدادر معادت اس غیب ہوائیان ہے جس پراللہ کے

هذا استدارك مما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب كما قال (عالم الغيب فلا يظهر على غيه احدا الا من ارتضى من رسول) فحظكم انتم و سعاد تكم في الايمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله

(محاسن التاويل، ۲: ۱۸۰)

رول طلع بي

شخ جمال الدين قامى (التونى ١٣٢٢ه) اس آيت كي تغير كرت موع رقسطرازين

الله تعالی شخیس اس التباس و اختلاط منافقین کے ساتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ شخیس آزمائش میں ڈالے گا تاکہ منافق (خبیث)موس (طیب) سے (مساكسان الله ليسدر) اى يتسوك (الممومنيين على ما انتم عليه) من الالتساس بسالمنسافقين بل لا يزال بنليكم (حتى يميز) المنافق

(الخبيث من) المؤمن (الطيب و) لا يحيز الا بهذا الا بتلاء (ماكان الله ليطلعكم على الغيب) اى الذى يميز به ما فى قلوب الخلق من الايمان والكفر (ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء) باطلاعه على الغيب كما اوحى الى النبى عليه بما ظهر منهم من الاقوال والافعال

الگ ہوجائے اور اس انتلا سے انتیاز ہو
گا(و ما کان الله لیطلعکم
الغیب )و وغیب جس کی وجہ سے مخلوق
کے دلوں کا ایمان و کفر میں انتیاز ہو
جائے (ولکن الله یہ جتبی من
رسلمہ من یشاء) اپنے غیب پرمطلع
کرنے کیلئے جیبا کہ نی علیہ پراس

فرماديا\_

(محاسن التاويل، ۲: ۱۸۰)

اس لئے آ مے چل كرلطائف كے عنوان كے تحت يا تجوال فائد ويكھا

ویجتبی من رسله شی انتخاب قطعی طور پرداضح کرد ما ہے ان اسرار غیبیہ پر آگاہی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں اند ایبا منصب جلیل عطا فرما تا ہے جے بھے سے امتوں کے تصورات بھی قاصر ہوتے میں۔ التعرض للاجتباء في قوله (يجنبي من رسله) الخ للايذان بان الوقوف على امشال تلك الاسرار الغيبة لابئاتي الامن رشحيه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم الامم

(ایضاً، ۱۸۱)

# ارشادباری تعالی ہے

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعُلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَا عُرِضُ عَنْهُمُ وَعِظُهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْعًا ه (سورة النساء ٢٣)

ان کے دلوں کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے تو تم ان سے چٹم پوٹی کر واور انہیں سمجھا وواور ان کے معاملہ بیں ان سے رسابات کھو۔ اس آیت مبارکہ میں 'فساعہ ض عنہم " (ان سے اعراض کیجئے) کے تحت مفرین نے ایکھی بیان کیا ہے کہ آپ علی ہمافقین کے باطن سے آگاہ تھے گر آپ علی ہے کواس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔

امام ابوسعود حقی (۱۹۵ هه) رقمطراز جن-

بعض مضرین نے کہا ابھی اس حال پر انہیں ہاتی رکھنے کی مصلحت کی وجہ ہے انہیں سزانہ وواور جوان کے باطن کے بارے میں آپوہم ہے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرو اور نہ ہی ان کا پر دہ چاک کروتا کہ بے ڈرخوف کی حالت میں قبل عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم ولا تظهر لهم علمك بما في بواطنهم ولا تهتك ستر هم حتى يبقوا على وجل وحلر (ارشاد العقل السليم، ٢٩:٢)

-U:

۲۔ امام نظام الدین نیشا پوری (۲۸ء ) اعراض کا دوسرامفہوم بیبیان کرتے ہیں

ان کا پردہ جاک ندگرواور ندیے ظاہر کرو کہ میں ان کے باطنی نفاق سے آگاہ ہول کیونکہ اس میں حسن اخلاق اور معاشرہ کوفتہ سے بچانا ہے۔ انه لا يهتك سترهم ولا يظهر هم اله عالم يكفنه ما في بوا طنهم من النفاق لما فيه من حسن العشرة والحذر من اثار الفتنة

(غرائب القرآن، ۲: ۳۳۹)

م شخ محم على صابوني نے نقظ يہي معنى بيان كيا۔

مصلحت کی دہے ہے ان کی مزاسے اعراض کرواوران کے باطن کے بارے میں تم جو کھے جانے ہوا سے ظاہر شکرو اى فاعرض عن معا قبتهم للمصلحة ولا تنظهس لهم علمك بما فى الواطنهم ولا تهتك ستر هم حتى

يبقوا على وجل وحذر

(صفوة التفاسيو ، ١ : ٣٣٨) عالت يلى د بين -

٣- امام فخر الدين رازي (٢٠٦ه ) في اي مفهوم كوان الفاظ ميس بيان كيا ب

اكتف بالاعراض عنهم ولاتهتك مترهم ولاتظهر لهم انك عالم بكفنه ما في بواطنهم فان من هتك ستنو عندوه واظهر له كونه عالمأبما في قلبه فر بما يجر ثه ذلك على ان

لايبالي باظهار العداوةويزاد الشر

ولكن اذا تىر كەعلى حالەبقى فى

خوف ووجل فيقل الشر

(مفاتيح الغيب، ١٢٣:٣٠)

صرف ان سے اعراض کر لواور ان ہ جاك شاكر واور شاى انبيس ميه بتاؤكرتم کے باطنی نفاق سے آگاہ ہو کیونکہ جو آ وشمن کا پروہ جاک کرکے اسے بتا ویتا کہ وہ دل کے معاملہ ہے آگاہ ہے ا اوقات استاس يرجرأت موجاتى ع اظبهارعداوت سے لا پرواہ ہوجاتا ہے ج ے شروفتند میں اضافہ ہوجاتا ہے اور اے اپنے حال پہمچھوڑ دیا جائے تو وہ خا وڈر کی وجہ سے اپنے حال ہی میں رہا

ان کایروه حیاک نه کروتا که بیخوف س

۵۔ ڈاکٹرعبدالعزیر حمیدی ان آیات کی تخریج کرتے ہوئے کتے ہیں

شم ارشد الله سبحانه نبيه عليه الى كيفية معا ملتهم بقوله (فاعرض عنهم)ای عن قبول اعتدارهم لانكشاف حالهم واعلام الله اياك

پرالله تعالی نے اپنے ئی علیہ کو تعلیم کدان کے ساتھ معاملہ کیے کرنا ہے ان سے اعراض کرو معنی ان کا عذرت ال کے کہ ان کامعا

اورفتنه كم ہوجاتا ہے۔

منكشف موكيا إوراللدتعالى ف آپكو بمانهم يظهرون مالا يضمرون ان کے مخفی امور ہے آگاہ فرما دیا ہے اور انبيل فعيحت يجيئ شائد يدرجوع كرين اور ان عقول بلغ قرمائي جوان كي حققون کو کھول دے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا كى بين تأكدان يرآ شكار بوجائ -كدم الله كى طرف سے رسول ہواور جس ايمان کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی ہے کیونکہ داوں كے رازوں كا جا ثنا غيبي علم ہے جو الله تعالى كيسوااوركوني تبيس جانتا-

(وعظهم) اى اذكر لهم ما يعتبرون يه لهم لعلهم يرجعون (وقل لهم في الفسهم قولا بليغا)اي قل لهم قولا بالغا الحقيقةالتي انطوت عليها نفو سهم مما اعلمك الله به ليكون في هذا بينة واضحة على انك رسول من عند الله وان ما تدعو الناس الي الا يمان به وحي من الله تعالىٰ لان معرفة ما تضمره قلوبهم هو من علم الغيب والايعلم الغيب الاالله تعالى

(المنافقون في القرآن، ١١٣) ٢- شخ مصطفیٰ المنصوری ای آیت کے تحت لکھتے ہیں

> (فاعرض عنهم) اى من عقابهم للمصلحة ولاتهتك سترهم حتى يبقوا على وجل وحذر

مصلحت کی وجہ ہے انہیں سزان دواور ان كايرده حاك شكروتا كه خوف وژر -01000

(المقتطف، ١٠ (٢٩٨)

2- شخ جارالله زخشر ی (۵۳۸ ه) کالفاظ میں-

لاتعا قبهم لمصلحة في استبقائهم ولا تنزد على كفهم بالمو عظة والنصيحة عمالهم عليه (الكشاف،١:٥٢٤)

اس مالت پر باقی رکھنے کے لئے أنبيس سزاندوو ،ان کے معاملات پرصرف وعظ ونصيحت شي كام او ۸۔ اس عبارت کے تحت امام ابن منیر سکندری لکھتے ہیں

فيشهدك سيوت عليه الصلاة حفور علي كايرت الوراس يا

والسلام فى كتم عنا دالمنافقين بكرآب في عناد منافقين كرا

والتجافي عن افضاحهم والستو كها،ان كايرده عاك كرنے حا

(الانتصاف، ١:٨٢٥)

9 - ﷺ جمال الدين قاعمي (التوفي ١٣٢٢ه ) نے بھي بعينه زمخشر ي اور ابن منير الفاظفل کے ہیں۔ ( 12: Y. Juliet)

ہی نہ کیا بلکہ ان پر پروہ ڈالا۔

لوگوں کے ماضے ان سے اعراض کرا

الم الحرصادي مالكي (التوفي ١٣٢١هـ) كلصة بين

اى ولا تقتلهم هذا قبل الامر أنيين قبل شكرواوريتم واثران

باخراجهم وقتلهم بلے کا حکم ہے۔

(الصاوى على الجلالين ،٢: ٣٩)

اا۔ شخصد یق حس تنوجی (التوفی، ۲۰۸۷ه) کے الفاظ ہیں

اى عن عقابهم بالصفح وقيل عن انبين مزاوية ساعراض كروبهم

قبول اعتدادهم وقيل اعرض عنهم فيكمان كاعذر قبول تركرو يعض

في الملاء وقل لهم في الخلا

(فتح البيان ، ١٠٥٠) اورتنها كي مي نفيحت كرو-

١٢ علام محموداً لوى (التوفى ،١٤٤٥ م) في يرتر جمد كيا ب-

اوران کے عذر قبول نہ فر ماؤ ولا تقبل عذر هم

(روح المعاني ،٥، ١١)

اگراہل نفاق کاعلم نہیں تو اس حکم کا کیامعنی؟ بیای کے سر اوار ہے جس کو پہلے علم دیا گیا ہو۔

۱۳ امام قاضی ناصرالدین عبدالله بیضادی لکھتے ہیں۔ عن عقابهم لمصلحة فی استبقائهم مصلحت کی بیبہ سے آئیس سزاندوہ (انوار التنزیل ۲۰۹۰۲)

١٢٠ شخ محر جونا گرهي نے (فاعوض عنهم ) كاتر جمد كيا

" آپان ہے چھم پوٹی کیجے" (ترجمہ القرآن ۲۳۲۲)

ظاہر ہے چھم بوشی علم کے بعد ہی ہوتی ہے اگر آپ جانے ہی تبیس تو چھم بوشی کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا

١٥ مولاناابو محمور الحق حقاني لكهية بين

منافق جھوٹے ہیں ان کے دل کا حال ہم کوخوب معلوم ہے گرتم ان کی گرفت نہ کرو بلکہ اپنے خلق عظیم کی دجہ سے درگذر کرو۔ "

١١ مولانااشرف على تفانوى رقمطرازين

ان سے تعافل کرجایا ہیجے (یعنی پھیمواخذ دنے مائے) آگیجل کر تھے ہیں اس تعافل کرجایا ہیجے (یعنی پھیمواخذ دنے مائے الکی اگر ان کے ساتھ مشل اس تعافل کے مصلحت ہوئے کی دجہ یہ ہادگا ہوتا تو دوروالوں کوان کی خفیہ شرارتوں کی تو خبر پہنچی تیمیں اور قتل و فارت مشہور ہی ہوتا تو اسلام سے لوگوں کا ایک گونہ تو حش ہوتا کہ اسلام بھی نہایت ہی تجبر ویڈ ظمی ہے اس توحش سے اسلام کی ترقی رک جاتی ایک حدیث میں حضور نہایت ہی تجبر ویڈ ظمی ہے اس توحش سے اسلام کی ترقی رک جاتی ایک حدیث میں حضور عبالت کا ارشاوک "دعمه فان الناس بتحد شون ان محمدا یقتل اصحابه او کیما قال اس مصلحت کی طرف مشیر ہے (بیان القرآن ۱۲۹:۲۰)

تمام مفسرین نے تصریح کر دی ہے کہ آپ عظیم کو اللہ تعالی نے علم عطافر مایا گر مصلحت کی وجہ سے درگز راوراعراض کا حکم دیا گرہم اب تک یمی موقف اختیار کئے ہوئے میں کی ایک مصلحت کی دید ہے۔

## ارشادباری تعالی ہے

وَيَقُولُلُونَ طَاعَةٌ فَاإِذَابَرَ زُوا مِنُ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مَّنُهُمُ غَيُرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً ه

(النساء ، ۱۸)

اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تنہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں ہم نے حکم مانا پھر جب تنہارے پاس کے فکل کر جاتے ہیں تو انہیں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کومنصو بے گا نفتا تو اے محبوب تم ان سے چٹم پوٹی کر واور اللہ کی بیانے کو پوٹی کر واور اللہ کی جب کام بنانے کو

ا۔ حضرت شحاک بن مزائم تا بعی (التوفی ۱۰۵ھ) نے فاعوض عنهم کی تقییر یے گی لا تخبر هم باسمائهم ان منافقین کے نام لوگوں کونہ بتا ؤ (تغیر الضحاک،۱:۲۹۷)

۲ امام ابوالحس على بن احمد واحد (التوفي ، ۲۲ م هـ) لكهيته بي

آوان سے اغراض کرہ ابتدا اسلام میں قتل منافقین کی مماقعت تھی پھر یہ جسا ھلد الکفار والمنافقین کے تھم سے منسوخ ساک فاصفح عنهم و ذلك اندنهى عن قتل المنافقين في ابتداء الاسلام ثم نسخ ذلك بقوله حاهد الكفار والمنافقين (الوجيز ، ١ : ٢٧٤)

۔ امام فخر الدین رازی (التونی ۱۰۲۰ ھ) نے نہایت بی واضح طور پر آیت مبارکہ کے تحت کھا آپ عظافہ منافقین کے نامول تک آگاہ تھے گر ابتداء اسلام کی وجہ اللہ تعالی نے آپ علیہ کہ دی ان کے الفاظ ہیں

پھراللہ تعالی نے فرمایاان سے اعراض کراو یعنی ان کا پر دوجاک نہ کر داور انہیں ذکیل نہ کرو ان کے نام نہ بناؤ اللہ تعالی نے منافقین کے معاملہ کو مخفی رکھنے کا حتم ویا یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہوجائے۔ ثم قال تعالى فاعرض عنهم والمعنى لا تهتك ستر هم ولاتفضحهم ولا تمذكرهم باسمائهم وانما امر الله بستر بامر المنافقين الى ان يستقيم امرالاسلام

(مفاتيح الغيب ، جز ١ : ١٥١)

سم۔ حافظ ابن کیر (التوفی ماے) نے ضاعر ص عنهم کامفہوم ان الفاظیں بیان کیا ہے۔

ان سے اعراض کر وجلم و بریادی قائم رکھو انہیں مواخذہ نہ کرو ملوگوں کے سامنے ان کے معاملات آشکار نہ کرو اور ان سے ڈروبھی مت۔

ای اصفح عنهم واحلم علیهم ولاتؤاخذهم ولا تکشف امور هم للناس ولا تخف منهم ایضاً (تفسیر القرآن العظیم ، ۱: ۵۳۹)

۵\_ قاضى ثناءالله يإنى بيّ (التونى ١٣٢٥ه )ان الفاظ مباركه كادوسرامفهوم يه لكهة بين

یا معنی ہے ہے کہ ان کوسز اشدود اور شدہی

او المعنى لا تعاقبهم و لا تخبر باسمائهم (المظهرى،٢:١٩)

ان کے نام لوگوں کو بتاؤ الشہ فی موسی موسولال سے میں

٢- امام نظام الدين حن بن محد نيشا بورى (التوفي ١٨٠ ١٥) أو الله يكتب ما يبيتون "كادوسرام فهوم يه لكهة بين

یا اس میں تخریر کر دیتا ہے جو اس نے آپکی طرف وی کر نا ہے تو وہ تنہیں رات کے اسرار سے مطلع کر دیتا ہے

او یکتبه فی جملهٔ مایوحی علیک فیطلعک علی اسرارهم

ے۔ شیخ صدیق حسن قنورتی (۱۲۰۷ھ) نے دوسرامفہوم یوں بیان کیا ہے کہ

لعض مفسرین نے سیمعنی کیا ہے کہ مانقین کی اصلاکی بکونہ تائی

وقيل معناه لا تخبر باسمائهم

(فتع البيان ، ١١٨:٢٠) منافقين كے نام لوگوں كونہ بتاؤ۔

٨ امام ابوعبدالله محمد بن احمر قرطبي (التوفى ٢١٤ه) أو السلمه يسكتب ما يستون "
 ٢ كت لكهة بين -

شیخ زجاج نے معنی یوں کیا ہے کہ اللہ نے تم پر نازل شدہ کتاب میں ان سے

قال النز جاج المعنى ينز له عليك في الكتاب آگاہی عطافر مائی ہے۔

تم ان کے نام لوگوں کونہ بتاؤ۔

اور فاعوض عنهم كي تفيير مين لكهي بين اى لا تخبر عن اسما ئهم

(الجامع لاحكام القرآن، ٣: ٢٧٢، ٢٧٢)

9 علام محمود آلوی (التونی ، ۱۶ اه) فی شخ زجاج کے حوالہ سے لکھا الله تعالى في آپ كوجووي فرمائي باس کے ذریعے منافقین کے اسرار وراز بٹا و یخ بیں اور انہیں ذکیل ورسوافر مایا ہے

اي فيما يو حيه اليک فيعلمک على اسرارهم ويفضحهم

ال سے دور رہو اور ال سے انتقام کا نہ

اور فاعرض عنهم كتحت لكها اي تـجاف عنهم ولا تقصد للانتقام

(روح المعانى، پ۵، ۱۲۱)

 الم جمال الدين عبد الرحمن بن جوزى (التوفى ، ١٥٥٥هـ) في "والله يكتب ما يبيتون" كي تحت الم مزجاج سيتفير فقل كى ب

الآب ك ذريع تهبين آگاني عطاكر

فينزله اليك في كتابه

(زاد المسير ١٠٤: ٨٨)

اا عصر الدين قاسى (المتونى ١٣٢١ه ) في ان مبارك الفاظ كامعني يون لكها

ممکن ہے میں مفہوم ہواللہ نے آپ پر نازل فرماياه وكتاب شي لكه كرآپ كو

في جملة ما يوحي اليك في كتابه فيطلعك على اسرارهم فلا يحسبوا

وجوزان يكون المعنى والله يكتبه

ان كرازول ا كاوفرماديا بود

یہ خیال ترک کر دیں کہ ان کا چھپانا مف ان ابطانهم يغنى عنهم

معيد ب

اور فاعرض عنهم كر تحت لكها اى تجاف عنهم ولا تعاقبهم

ان سے دور ہوجاؤ اور انہیں سز اندوو

(محاسن التاويل ، ٣: ٥ ٠ ٩)

ا۔ امام ابوحفض عمر بن عادل دمشق (التوفى ، ۸۸هه) في "فاعرض عنهم" كي تفسيران الفاظ ميں كى ب

اے محمد علی ان کو دلیل نہ کرو، انہیں سزا نہ دو، ان کے نام لوگوں کو نہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غالب آنے تک منافقین کے معاملہ کو تنی رکھنے کا حکم

با محمد ولا تفضحهم ولا تعاقبهم ولا تخبر باسمائهم فامر الله تعالىٰ بستو احوال المنافقين الى ان

يستقيم امر الاسلام

وبار

(اللباب في علوم الكتاب ، ٢ : ١ ١ ٥)

ان مبارک الفاظ کی النته ابو محمد حمین بن مسعود بغوی (المتوفی ۱۲۵ه ۱۵ م) ان مبارک الفاظ کی تشریح یوں کرتے ہیں تشریح یوں کرتے ہیں

 يامحمد ولا تعاقبهم وقيل لا تخبر باسمائهم منع الرسول المنافقين الاخبار باسماء المنافقين

(معالم التنزيل ، ١ : ٥٥ ٣)

١٦٠ - امام عبدالله بن احرجمور في (المتوفى ١٠١٥هـ) ان كرتحت لكهية بين

ان سے انقام کانہ موجو (اور بھروسہ کرو

ولا تحدث نفسك بالا نتقام منهم

اللہ بر) ان كى بارے يى كوتك اللہ تعالى تاريكا فى اللہ تعالى تعالى تاريكا فى اللہ تاريكا تاريكا فى اللہ تاريكا فى تا

(مدارک التنزیل ، ۴۴۰) پرخودانقام کےگا۔ ۱۵۔ امام علاؤالدین علی بن محمدالخازن (التوفی ، ۲۵ء ھ) کے الفاظ ہیں

اے محمد عطی ان کومز اندود ان سے انتقام کا نہ سوچوائیں ان کی کمرابی میں رہنے دومیں ان سے بدلہ خودلوں گا

اى لا تعاقبهم يا محمد ولا تحدث نفسك بالا نتقام منهم وحلهم فى ضلا لنهم فانامنتقم منهم

رونو كل على الله) في شانهم فان

الله يكفيك مضرتهم وينتقم

لك منهم اذا قوى امر الاسلام

(لباب التاويل ، ۱: ۲ ° م)

۱۶ الم بربان الدين ايراتيم بن عمراليقائي (التوفي ۱۸۸۸ه) في والسله يكتب ما يبيتون "كادومرامفهوم يتج ريكيا-

> او يوحسي به اليك فيفتضحهم بكتابته و تلاوته صرى الدبر فلا يظنوا ان تبيتهم يغنيهم شياء

(نظم الدرو،۲۸۲:۲۸)

یا آپ عیک کی طرف وی کر دیا گیاہے تو ہیے بمیشہ کتاب اور تلاوت کے ڈریعے ذلیل ہوتے رہیں گے وہ میہ خیال نہ کریں کہ ان کی راتوں کی باتیں انھیں کچھ فائد ددیں گی

ے ا۔ شخ محمد علی شو کافی (الیتو فی ، ۱۲۵ھ) نے ان مقدی الفاظ کے تحت امام زجاج سے ا کلھا۔

المعنى ينزله عليك في الكتاب الشرقائي تم يركناب على بينازل فرماد على المعنى ينزله عليك في الكتاب الشرقائيم بيان كرتے ہوئے كها-

بعض نے معنی کیا ان منافقین کے نام د

وقيل معناه لاتخبر باسمائهم (فخ القدير، ١: ١٩٥١)

شَخْ جارالله محودز محشري (التوني ، ٥٢٨ه ٥) يْ والسله يكتب " كادوسر المعنى يكي

لكهاب

یااس میں لکھ رہاہے جوآ پ کی طرف وجی ہو تا ہے تو آپ کوال مخفی امورے آگاہ کر دياجائے گاتو وہ بيخيال چھوڑ ويس كدان كا مخفی ہونا فائدہ مند ہےان ہے اعراض کراد اوران سے انتقام کاخیال چھوڑ دو او يكتبه في جملة ما يوحي اليك فيطلعك على اسوارهم فلا يحسبوا ان ابطانهم يغني عنهم فاعرض عنهم ولاتحدث نفسك بالا نتقام منهم

(الكشاف، ١: ٩ ٥٣)

91۔ امام ابوسعود محمد تمادی ختی (النتونی ، ۹۵۱ ھ) ئے اس ارشادر بانی کامنہوم یہی بیان کیا آپ کی طرف ٹازل ہونے والی وحی یں تحریرے تو آپ کوان کے مخفی معاملات ے آگاہ کرے گا تو وہ یہ خیال نه کریں کدان کا مکروفریب تم پر مخفیٰ ہےلہذادہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا

اي يكتبه في جملة ما يوحي اليك فيطلعك على اسرارهم فالا يحسبوا ان مكر هم يخفي عليكم فيجدوا بذلك الى الاضراربكم

دیں گے

(ارشاد العقل السليم، ٢:٢٠٢)

٢١ امام ابوحيان اندكى (التوفى ٢٥٥ه ١) امام زجاج كي واله ب رقمطراز مين آپ والي كتاب ميس لكھ ديا ہے ليعني قرآن مجيد من نازل كررها باوران

يكتبه في كتابه اليك اي ينزله في القرآن وليعلم به ويطلع على

کے فقی معاملات سے آگاہ کردیا گیاہے سرهم ال كر بعد "فاعوض عنهم" كرتحة معزة شاك تابعي في كرت إلى-

لاتخبر باسمائهم فيجاهر بالعداوة ال كالمول عاولول كوآ كاه ت

بعد المجاملة في القول كرو ورثه وه بهي تنهاري اعلاقيه وشتى

(البحر المحيط، ٣٠٨٠)

٢٢ امام ابولايت نفر بن مجير مرقدي (التوفي ٢٤٣٥) اي آيت مباركه كي تحت كلفة

-01

وقال الزجاج والله يكتب له وجهان زَجَاجَ كَتِجَ مِن 'والله يكتب' 'مِين روا يجوزان يكون ينزله اليك في اقبال مِين مُمَن عَ كَتَابِ قُرْ آن مِين بِي

کتابی

آگے"فاغرض عنهم "كَأَفْسِر مِن لَكُما

یعنی اترکهم

ان کوچھوڑ دو۔

نازل كرديا كيا مو-

(بحرالعلوم ، ١:٢٠٦٣)

٢٢ امام احمد بن محمد صاوى مالكي (المتوفى ١٢٨١هـ) "فاعوض عنهم "برلكية بي

انہیں قبل نہ کر واور ندر سوایہ تمام ان کے علم قبل وافراج سے پہلے کی تعلیم ہے۔

اى لا تقتلهم و لا تفضحهم وهذا قبل الامر بقتلهم و اخراجهم

(حاشیه صاوی ۲:۲۲)

۲۴ مام قاضی ناصرالدین بیشاوی نے بھی ایک تفسیر نیقل کی ہے۔

في جملة ما يوحي البك لتطلع على اسرارهم فاعرض عنهم قلل المبالاة

بهم او تجاف عنهم

(انوار التنزيل،۲۰۵:۲۲)

ہم نے وی شن شامل کرویا ہے تا کدان کے فقی امور ہے آپ آگاہ رہیں ان کی پرواہ نہ کرو یاان سے دور رہو۔ ۲۵۔ مفتی کوشفیج دیو بندی اس آیت کے تحت کلصے ہیں

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جے والی جاتے تو آپ کا حکم قبول کیا اور جے والی جاتے تو آپ کی نافر مانی کرنے کے لئے مشورہ کرتے اس سے رسول کریم علی اللہ تعلق کا خت کوفت ہوتی اس پر اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دی کہان کی پرواہ نہ تیجئے آپ اپنا کا م اللہ کے جروسہ پر بیجیجے کیونکہ اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔

(معارف اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔

(معارف اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔

(معارف اللہ آپ کے لئے کافی ہے۔

سوآ پان کی ہے ہودگی کی طرف التفات (اور خیال) نہ کیجئے۔ خود ہی فیصلہ کر لیسجے اگر علم تہیں دیا تو بیدا حکام کیوں؟ان سے دور رہو۔انہیں قتل نہ

کرو وان کے نام نہ بتاؤ وال سے انتقام کا نہ سوچومبرے کام لو واسلام کے غلبہ تک خاموش رہوں بیسب پچھوتو علم کے بعد دی ممکن ہے۔

## ارشادبارى تعالى ہے

اَفَلاَ يَشَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَوْكَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُ وَا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ،

(النساء، ۱۸)

تو کیاغورنہیں کرتے قرآن میں اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضروراس میں بہت اختلاف پاتے آپ نے اس سے پچپلی آیت مبارکہ کے دوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن

بیر سے ذریعے دیگرامور کے علاوہ منافقین کے بارے میں بھی آپ علیف کوآگاہ قرمایا البتہ

ان سے اعراض کی تعلیم دی کہ وقت آنے پران سے بیش گا اب اس آیت کریم کا مطالعہ سے بھی بس میں جنبور علیف کی صدافت پر قرآن میں تدبر کی دعوت دی ہے تمام مضر بین نے کلھا کہ

منافقین کو اس جوالے سے دعوت ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نی کو بصورت

منافقین کو اس جوالے سے دعوت ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نی کو بصورت
قرآن اطلاعات و تفسیلات عطافر مائی ہے ان میں غور کروکیا و و اتمام کی تمام درست نہیں آگر ہے

کام کسی اور کا ہوتا تو پھر کم از کم تمہارے رازوں اور دلوں کے جیدوں کو بیان کرنے میں تضاد

پیدا ہوتا تم نے پچھ کہا ہوتا اور قرآن کی گھر کہتا صالا تک تم سب جانے ہوں کہ جو پچھ قرآن نے بیان

کیا وہ میں وعن ہے اس میں ہرگر تضاد نہیں تو تم حضور عیافت کی نبوت پر ایمان کیوں تہیں

لا تر ؟

# آيج يحهضرين كي آراء ملاحظه يجيح

ا۔ امام فخرالدین رازی (المتوفی ، ۲۰۲ه) اس آیت کی تقیر کرتے ہوئے مئلہ ٹانیہ کے تخت لکھتے ہیں قرآن کی ولالت حضور علیق کے صدق پر تین طرح ب اول قرآن کا فصیح ہونا۔ ٹائی ،اخبار فیبہ پر شمثل ہونا ، ٹالث ،اختلاف سے محفوظ ہونا۔ قرآن اختلاف سے کیسے محفوظ ہے؟ اس کی تین وجوہ بیان ہوئی ہیں اول شن ابو کراہم کہتے ہیں۔

اس کا معنی ہے ہے کہ منافقین جیپ کر متعدد دکرودھوکہ پرانفاق کرتے تھے تو اللہ تعالی مرسول اللہ علی کا مطلع مرسول اللہ علی کا ان محال اللہ علی اللہ محال محال محال اللہ علی کے اللہ محال محال محال کے اللہ کے ال

معناه ان هؤلاء المنافقين كانوايتواطنون في السرعلى انواع كثيرة من المكر والكيد والله تعالى كان يطلع الرسول مجحة تؤان بكهاجارباب كداكر بيالقدق کی اطلاع سے حاصل ند ہو تو ،آپ ارشادات مي اختلاف وتفاوت بيدا بوبايا جب نفادت نبیں تو واضح ہو گیا کہ بیر (قرار اور نبوت ) الله تعالیٰ کی طرف ہے ہی ہے حالا فحالأو يخبر عنها على سيل التفصيل وما كانوا يجدون في كل ذلك الا الصدق فقيل لهم ان ذلك لو لم يحصل باخبار الله تعالى والالما اطرد الصدق فيه ولظهر في قول محمد انواع الاختلاف والتفاوت فمالم يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس الا باعلام الله تعالىٰ

(مفاتيح الغيب،١٥٢:٥١)

ولولا انه من عند الله تعالىٰ لكان

ما فيه من الاحبار بالغيب

ممايسره المنافقون وما يبيتونه

مختلفا بعضه حق و بعضه باطل

٢- امام ابولسعو دمحر تماوي حفى (التوني، ٩٥١هـ) في امام زجاج كيوالي سي كلها اگر بیالله تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو ای یں منافقین کے حوالے سے ان کی مخفی اللہ غيبي خبرين مين ان مين اختلاف موتا بعض حق اوربعض بإطل ہوتیں کیونکہ غیب

توالله بي جانتا ہے۔ لان الغيب لا يعلمه الا الله اس كے بعد ج أبو بكرامم كيوالے علم م الفتكونقل كر كيكھا

نظم قرآن کی شان کا تقاضا یہی معنی ہے

هذا هوالذي يستدعيه جزالة النظم الكريم

(ارشاد العقل السليم ،٢٠٨:٢)

# - علامه سير محمود آلوي (التوفي ٥٠ ١٢٥هـ) اي آيت كي تحت لكهة مين

بعض نے بیمعنی کیا ہے کہ وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور اس میں غوروند برنہیں كت ورندوه جائة تفي كديدالله تعالى كى طرف ہے ہی ہے کیونکہ وہ کئی شواہد کا مشاہدہ كر ليح مثلًا ان ك نفاق ك بار على جو يكهاس مين آيا وه تمام كا تمام وفي اور فق ہے۔اگر قرآن (اللہ کے غیرے ہوتا) جسیا كه به خيال كرتے ہيں ( تو اس ميں وه اختلاف کثیریاتے) بایں طور کہ بعض غیبی خبریں مثلاً منافقین کے دلی راز کا بیان واقع کے مطابق نہ ہوتا کیونکہ غیب تو اللہ کے سوا كوكى نہيں جانتاتو جبتمام خبریں تجی اوران میں ہر گر خلطی نہیں تو بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا و اطلاع ہی سے ہے تو معلوم ہوجائے کہ یقر آن ای کی طرف سے ہے گئے اصم اورز جاج کی گفتگومیں اسی طرف اشارہ

وقيل يعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلمو اكو نه من عندالله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكى على ما هو عليه ولو كسان اى البقرآن (مسن عندغيرالله) كما يزعمون (لو جد وافيه اختلا فا كثيراً)بان يكون بعض اخبار اته الغيبية كالاخبار عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع لان الغيب لا يعلمه الا الله تعالىٰ فحيث اطرد الصدق فيه ولم يقع ذلك قط علم انه باعلامه تعالى ومن عنده والى هذا بشير كلام الاصم والزجاج

(روح المعاني ،٥: ١٢١)

٩- المام بربان الدين ابوالحن ابراتيم بقاعي (التوفي ١٨٥٥هـ) رقمطرازي

ان کے باطن کے مخالف اظہار کا سبب سے كه آپ آلينه كوسر براه مانت اور سجھتے صرف ظاہری امور کوجانتے ہیں اور اس الد کے رسول نہیں جو مخفی و ظاہر کو جانتا ہے، اب ان کی رہنمائی کیلئے آپ الیستہ ک رسالت پراییااستدلال ضروری تھا جوان کے شک دور کرکے معاملہ کو آشکا رکر دے اور وه قر آن متناسب المعاني ، كلام معجز ، تمام مخلوق کی قو توں کو عاجز کرنے اور باو جودان کے امور مخفی رکھنے کے ان تمام کوظا ہر کر لے والے قرآن میں تدبر و فکر ضروری م --- جب صورت مال يم م مفهوم بیشهرا کهاگریه کلام الہی نه ہوتا تو ان منافقین کے اسرار و راز کے بارے میں اطلاع نه د بسكتا

ولما كان سبب ابطانهم خلاف ما يظهرونه اعتقاد انه عُلْسِلْهُ رئيس، لا يعلم الا مااظهروه لارسول من الله الذي يعلم السروا خفي ،سبب عن ذلك على وجمه الانكار ارشادهم الى الاستد لال على رسالته بمايزيح الشك ويوضح الامروهوتدبرهذا القرآن المتناسب المعانى ، المعجز المبانى الفانت لقوى المخاليق، المظهر لخفايا هم على اجتهادهم في اخفاء ها .... ولما كان التقدير فلوكان من عند غير الله لم . يخبر باسرارهم عطف عليه قوله (ولوكان من عند غيرالله)

(نظم الدرر،٢٨٢)

۵۔ امام ابوالحس علی بن محمد ماوروی (المتوفی ۱۰۵۰) نے تغییر میں تین اقوال نقل کیے تیسرا

يول بيان كيا

الشالث يعنى اختلافاً في الاخبار عما يسرون وهذا قول الزجاج (النكت والعيون ، ١: ٩٠٥)

کہتم مخفی امور کی اطلاعات میں اختلاف پاتے اور میش خزجاج کا قول ہے

#### ارشاد باری تعالی ہے

وَ لَـوُ لَا فَـصُـلُ اللهِ عَـلَيْكَ وَ رَحُمَتُـهُ لَهَمَّتُ اللهِ مَلَيْكَ وَ رَحُمَتُـهُ لَهَمَّتُ اللهُ مَا يُضِلُّونَ الآ اَنْفُسَهُمُ وَ طَائِفَةُ مِّنْهُمُ انَ يُضِلُّونَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء دو آنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحِكُمَةُ وعَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحِكُمَةُ وعَلَيْمَك مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ دو كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَلِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَل

(سورة النساء، ١١١)

اورائے محبوب اگر اللہ کافضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں
سے کچھ لوگ بیرچا ہے کہ محسیل دھو کہ دیدیں اور وہ اپنے ہی
آپ کو بہ کا رہے ہیں اور تمھارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ
نے تم پر کتاب و حکمت اتاری اور تمھیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ
جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑو افضل ہے۔

آیت مبارکه کاشان نزول

تمام مضرین نے اس کا شان نزول بول بیان کیا ہے کہ طعمہ نامی شخص اور اس کی قوم کے ویکر لوگ جومنا فتی تھے انھوں نے زرہ چوری کی اور مقدمہ رسول التعظیم کی عدالت میں ان کے اور کہافلاں یہودی نے یہ کام کیا اس پر گواہ وغیرہ بھی چیش کرد یے قریب تھارسول التد علیم کے شاہری شہادتوں کی بنا پر فیصلہ یہودی کے خلاف فر ما دیتے اللہ تعالی نے آپ اللہ تھا معاملہ ہے آگاہ کرتے ہوئے یہ آیت مہارک نازل فرمائی

اس آیت مبارکد کے تحت بھی مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کداللہ تعالی نے آپ علی کو منافقین کے اور اللہ تعالی نے آپ علی کو منافقین کے احوال سے آگاہ فرمادیا۔

ا الم محمد بن جريطبرى (٣١٠) ال آيت كالفاظ أو علمك ما لم تكن تعلم "كةت رقطرازين

من حسو الاولين والآخوين و ما كان و اولين وآخرين كي بار ي من اور جو ما هو كائن قبل پكھ بوا اور جو پكھ بوف والا بان

( جامع البيان، ٣٤٣: ٣٥) تمام پرآپ علي كوطلع كروياكيا

٢- امام كي المنتسين بن معود يغوى (١٦٥) في تقيران الفاظيل كي

من الاحكام و قيل علم الغيب احكام كاعلم، ديكرمضرين في كبائيبي

(معالم التنزيل، ١: ٩٤٩) علم مراد ب

سے شخ جاراللہ زختری (۵۲۸) نے بھی تفسیریوں کی ہے

من خفيات الامور و ضمائر القلوب بيشيده امور اور ولول كيجيدول ع (الكشاف، ١: ٥٧٨) آگاه كرديا- ۳۔ امام فخر الدین رازی (۲۰۲ھ) ﷺ تنا ہے حوالہ سے دومعاتی بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں

هذه الاية تحتمل وحهين احدهما ان يكون المراد مايتعاق بالدين كماقال ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الايسمان وعلى هذا الوحمة تقدير الاية انزل الله عليك الكتاب والحكمة واطلعك على اسرارهما واوقفك على حقائقهما مع انك ما كنت قبل ذالك عالما بشنى منهما فكذالك يفعل بك الى مستأنف ايامك لايقدر احدمن المنافقين على اضلالك وازلالك

الوجه الثاني ان يكون المرادو علمك ما لم تكن تعلم من خبار الاولين فكذالك يعلمك من حيل المنافقين و وجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز من وجوه كيدهم و مكرهم

ال آیت کے دومفاہیم ممکن میں ایک سے کیاس سے مراد وین کے متعلق امور میں جياكفراياء اكست نيارى ماالكتاب ولاالايسان ليكناس صورت میں تفذیر آیت یہ ہے اللہ تعالی ئے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی وان كے دونوں كے اسرارو تقائق ہے آگاہ كيا- حالانكدآب اس سے پہلے ان ب آگاه نه تف اسطرح ان شاات مين بھي آپ کوآ گاه کيا گيا تا که کوئي من فق آپ کوراستہ ہانے اور پھانے اور فادرنه بوسكے\_

اور دوسرامفہوم یہ ہے کہ اس نے شمھیں اولین کی خبریں بتا دی ہیں اس طرح اس نے شمھیں منافقین، اوران کے فریبوں اور حیلوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے تا کہ آپ ان کے ہرفتم کے مکرو دھو کہ ہے محفوظ رہ

لا به ایامعبدالله بن احدیثی (۱۰ ) نسان الفاط ایرار کاد در رامنموم بیکسی به در مین خفیات الامور و ضعانو الغلوب می خفیات الامور و ضعانو الغلوب می خفیات الامور و ضعانو الغلوب می می خفیات در در از کاده در در این می در این می در این می در این در این می در این در در این می در این در این

٧ الم ملاء الدين على من محد بقداد في خاذ ي (٢٥ عـ) كالفاظ إلى

الكام شرع المبلادودين مرادي ي يا عم غيب يا تفى الموراوروال عدرازون كاللم اورا الوال منافقين اوران كرفيب المس ويا بي جوآب علي الن عالي الله علي الم

يعتى من احكام الشرع و امور الدين و قبل علمك من علم الغيب مالم تكن تعلم و فيل معناه و علمك من خفيات الامور واطلعك على ضمائر القلوب و علمك من احوال المنافقين و كيدهم مالم تكن تعلم

(لباب التاويل، ١: ٩٩٩)

ے۔ امام نظام حس بن تحرینیٹا پوری (۲۸۷) فرماتے ہیں اس کے دو معانی شی ایک کریے ما کنت تندری ماالکتاب و الایعان (الشوری ۵۲۰) گی طرح ہے کہ جس طر اللہ تعالی نے آپے ایک پی کتاب و حکمت نازل فرمائی اوران کے اسرار و حقائق سے آپ ایک مطلع وواقف فرمایا اس طرح

اب شعین علم دیا تا کدهنافقین شهر همراه ند کرهیس

يفعل بك في مستأنف ايامك حتى الا يقدر احد من المنافقين على اضلالك يهر دوس امفهوم يول بيان كيا یہاں مراوشقی امور اور سینوں کے رازول کاعلم ہے ان يكون المراد منها حفيات الامور و ضمائر القلوب

آپ کواولین کی خری بنا دیں اس طرح منافقین کے حیلے اور فرینی طریقوں سے آگاہ کردیا تا کہ خودان سے احرز از کر سکیں اس كے بعددونوں كو يوں بيان كرتے ہيں اى علم من الم تكن تعلم من الحيار الاوليين فكذالك يعلمك من حيل المنافقين ووجود مكائدهم

ما تقدر على الاحتراز منهم

(غرائب القرآن: ۲۹۳)

المام ناصر الدين بيضاوي كے الفاظ ميں

مخفی امور یا اموردین واحکام کاعلم مرادب

من خفيات الامور او من امور الدين والاحكام

\_\_111

ا الموار التنزيل، ٢٠: ٢٥١) ا 9- المام بربان الدين الوالحن ابرائيم بن عمر بقائل (٨٨٥) رقم طرازين الحد من السمشكلات و غيرها غياً و مشكلات وغيره كا علم ويا خواه ان كا تعلق الشهادة من احوال الدين والدنيا وين ورثيا كغيب سربيا شهادت س

(نظم الدرر،٢:١١٣)

عدمت میں سیریں مصطفی وی کے ڈریعے ان مخفی امورے آگاہ کر دیا ہے جس میں منافقین کے کرو فریب کے

، جملتها وجوه ابطال كيد المنافقين (ارشاد العقل: ٢، ٢٣١)

ابطال کی صورتیں بھی شامل ہیں

ا مام محمود آلوی (۱۲۵۰) کے الفاظ تفییر ملاحظہ کریں

۱۰ امام ابو عود گرنتی (۹۵۱ هـ) او علمک " کی تغییر میں لکھتے ہیں
 بالوحی من خفیات الامور النبی من وی کے ڈر لیجان مخفی امور

جوتم مخفی امور اور سینوں کے راز نہ جائے شخصان ہے آگاہی عطا کر دی اور ان میں منافقین کے کید کا علم بھی ہے یا اسور دیثی اوراحکام شرع مراد میں

اى الذى لم تكن تعلمه من خفيات الامور و ضمائر الصدور و من جملتها وجوه كيد الكائدين او من امور الدين واحكام الشرع

(روح المعاني، پ٥: ١٨٧) ١٢- شخ صديق من خال قنوجي (١٢٠٤) في ان الفاظ كر تحت لكها ب

وحی کے ذریعے احکام شرع اور امور دین کا علم دیا یا غیب اور مخفی امور کاعلم یا منافقین کے مکر کا یا ولوں کے رازوں کاعلم دیا۔ حضرت قادہ نے فرمایا دنیاو آخرت کا تفصیلی علم دیا۔

اى بالوحى من احكام الشرع و امور الدين او علم الغيب و خفيات الامور او من احوال المنافقين و كيدهم او من ضمائر القلوب ( مالم تكن تعلم) و قال قتادة علمه الله بيان الدنيا والآخرة

(فتح البيان، ١٣٤٠).

١٣٥ - شيخ محملى صابوتى كقيرى الفاظيرين
اى علمك مالم تكن تعلمه من آپونلم ديا شرائع اور قيمي اموركا الشرائع و الامور الغيبية

(صفوة التفاسير، ١: ٣٥ م) ١١ قاضى ثناء الله پانى پتى (١٢٢٥) نه "و علمك" كتحت لكها ب العلوم بالاسرار والمغيبات قال امراروغيوب كاعلم مراد بي حضرت قماوه قتادة علمه الله بيان الدنيا والآخرة في و كايا الله تعالى في تهيئية كورنيا و آخرت كے حلال وحرام كاعلم عطافر مايا

عن حلاله و حوامه

(المطيوى، ب٥٠ ٢٣٨)

۵ا۔ امام شباب الدین احمد تفاجی (۱۹ ۱۹) نے دوسر امعنی یوں بیان کیا ہے مخفی امور اور اسرار البی ویتے جن ہے

من خفيات و اسرار الدنعالي التي لم تقف عليها

آپ علیہ آگاہ نے

( نسيم الرياض ٥٠٠٠ ٢٠٠٠ )

امام الوحيان الدلسي ( ١٥٥ ) في متعدد الل تفسير كاقوال نقل كي كسي في شريعت ،كسي في اولین وآخرین کی خبریں کی نے تختی اموراور سینوں کے راز کمی نے کتاب و حکمت کے امرارو حقائق بھی نے منافقین کے فراڈو دھو کے کاعلم مراو لئے ہیں

والظاهر العموم فيشتصل جميع ما ظابر يم بك كريهال عموم بجوند كوره جواشیاء تم نہیں جان کتے تھے اگر اللہ

د كوره فالمعنى الاشياء التي لم تكن تمام معاني كوشامل بي مقام ميه واكد تعلمها لولا اعلامه اباك اياها

(البحو المحيط،٣٠٤) تعالى عطانة فرماتا، ان كاعلم ديا ب

جب الله تعافى في صفور ينطب وفقى المور اورسينه كرازون اور بهيرون سي آگاه فر مادیا تواس کے بعد پر کیے کہاجا سکتا ہے کہ آ ہے کا فقین کے بارے میں علم نہیں رکتے ؟

### ارشادباري تعالى ہے

فَتَرَى الَّلِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ يُسَادِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَحُشَى اَنُ تُصِيبُنَا دَآئِرَةً ﴿ فَعَسَى اللهُ اَنُ يَّاتِى بِالْفَتْحِ اَوُ اَمْرٍ مِّنُ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآاسَرُّ وُافِيَ اَنُفُسِهِمُ نَلِهِينَ ، وَيَقُولُ الَّلِينَ امَنُوا اهَولَآء الَّذِينَ اَتُفسِهِمُ نَلِهِمِينَ ، وَيَقُولُ الَّلِينَ امَنُوا اهَولَآء اللَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ وَانَّهُمُ لَمَعَكُمُ ﴿ حَبِطَتُ اَعُمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا خُسِرِينَ ،

(سورة المائدة، ۵۲،۵۲)

اب تم انہیں ویکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود وتصاری کی طرف
دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گروش آجائے تو نزویک ہے
کہ اللہ فتح لائے یاا پی طرف ہے کوئی تھم پھراس پر جوابینے دلوں میں چھپایا تھا
پچھٹاتے رہ جا کیں اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں جضوں نے اللہ کی شم
کھائی تھی اپنے حلف میں بوری کوشش ہے کہ وہ تمھارے ساتھ ہیں ان کا کیا
دھراسب اکارت گیا تو رہ گئے نقصان میں

آيت مبارك كالفاظ

الله تعالى فتح د عالياس كى طرف سامر

ي الله ان يأتي بالفتح او امر من

690

ہے۔ مغیرین کرام نے تحریر کیا ہے کہ فتح سے فتح سکہ اور بلاو شرکیین پر غلبہ مراد ہے اور امر ہے۔ مغیرین کو ہارے میں آگاہی اور ان کے احوال واساء سے باخبر کرنا ہے۔ مراد منافقین کے ہارے میں آگاہی اور ان کے احوال واساء سے باخبر کرنا ہے۔

الم حسن بعرى تابعي (التوفي، ١١) ئے ان الفاظ من تغير كى ب

منافقین کا معاملہ آشکار کرنے اوران کے ناموں کی اطلاع اوران کے قبل کا حکم دیا

هار امر المنافقين والاخبار مانهم والامر بقتلهم

-826

(الجامع الاحكام القرآن، ٢: ١٣)

امام ابواللیث نفرین مجسم وقدی (المتوفی ۴۸۳) کلفته میں

يعنى اظهار نفاقهم

لعني الناك الق ظامر كروياجائكا-

(بحر العلوم: ١،١٢٣)

المام فخر الدين رازي (التوفي ، ٢٠١٠ هـ)"او اهو هن عنده " كا دوسرامفهوم بيان

-012

حضور ﷺ کومنافقین کے مخفی امور کو ظاہر کر کے اٹھیں قتل کا حکم دیاجائے گا اور دہ اپنے قول پر نادم ہوں گے۔

مى ان يؤمر النبى منطقة باظهار سرار السمنافقين وقتلهم بندمواعلى فعالهم

(مفاتيح الغيب، ٢٠: ٢٤٣)

المام ابوالبركات نشفي حفى (الهتوفي، ١٥٥) كے الفاظ يہ بين

عى يؤمر النبى عنظة باظهار اسرار المنافقين وقتلهم (فيصبحوا )اى

نی اگر مینافشهٔ کو منافقین سے مخفی معاملات کو آیکار کردیے اور ان سے قبل کا حکم بود کا وروہ منافق الي يخفى نفاق پر ثاوم بور المنافقون (على ما اسرو افي انفسهم )من النفاق

(مدارك التنزيل ١٠:٣٠٥)

۵\_ قاضى ثناءالله يانى بتى (التوفى،١٣٢٥) رقمطراز بين

اى اظهار اسرار المنافقين وقتلهم منافقين كمعاطات كاظهر

(المظهري، ٣: ١٣٣)

ا تاصى محر على شوكاني (المتونى ١٢٥٠) كلصة بين امر عراديا تو برده

سے يبودكا دبد بنتم بوجائے كيكن دوسرامعنى يہے-

هو اظهار اموالمنافقين واخبار منافقين كامعامله ظامركرنا اورط النبيي المنت السروا في انفسهم ال كِمُ في معالمات بي اطلال

وامره بقتلهم كِتْلْ كَاتْكُم ويناب

(فتح القدير: ٥،٢)

امام جلال الدين سيوطي (المتوفى ، ١١٩) كالفاظ بين

بهتك ستسر السمنسافيقين كايرده جإك كركا

وافتضاحهم (جلالین) کرنام

٨- الشُّحْ جاراللَّهُ رُحْر ي (المتر في ١٨٨٥) في "او اهو من عنده "كي دومرانا

-- 5

او ان يومر النبي علي باطها

اسرار المنافقين وقتلهم فيندموا

حضور عليقة كومنافقين كم مخلي كرنے اور انھيں قبل كاحكم مراد

ذيل كرنامراوي

و دا پنے نفاق پر نادم ہو جا ئیں گے۔

القهم

(الكشاف، ١٣٣)

علاس محمور آلوی (المتوفی ۱۳۵۰ه) نے مجمی ایک تغییر میمی لقل کی ہے

امام حسن اور زجاج نے معنیٰ کیا ہے کہ منافقین کا نفاق آشکار کر کے اٹھیں قتل کا ظهار نفاق المنافقين مع بقتلهم وزوى عن الحسن

حَلَم وياجائے گا۔

(روح المعانى ، پ٢ ١ ١٥٨)

الم انظام الدين فيشا پوري (المتوفی ، ۴۸ ٤ ) في بھي دوسري تقيير يبي بيان کي ہے

حضو رعلي كو حكم ديا جائے گا كه وه

ومر النبي علية باظهار اسرار غين وقتلهم

منافقین کے مخفی معاملات آشکار فرمادیں

(غوائب القوآن ۲۰۲:۲) اور انھیں قتل کریں۔

امام جمال الدين عبدالرطن بن جوزي (المتوفى ١٥٩٥) لكهية بين فتح من جار

الداداى طرح امريس بھى جار، چوتھا يہ ب

حضو علی کے اظہار سے منافقین کے اظھار اوران کے قل کا حکم بوجائے گا۔

امر النبي الناتج اظهار امر اللين وقتلهم

(زاد المسير،۲:۵۲۲)

الم المرصاوي ماكلي (التوني ١٣٨١)" أو اهر من عنده" كي تحت لكمة بيل-

یہ جملہ مانعد الخلو ہے دنوں جمع ہو کے ۔ میں اور ہوئے بھی، روایات میں موجود

ہے۔رسول اللہ علیہ نے منبر پر

المعة خلوتجور الجمع وقد مر الامسر ان معافقد روى ان الله ماليله المروهو على المنبر باخراجهم من المسجد واحداً واحداً نزلت سورة براة بفضيحتهم وذمهم ظاهراً وباطناً ولذا تسمى الفاضحة (الصاوى على الجلالين، ١٢٣:١)

تشریف فرما کر ان منافقوں ایک ایک کو مجد سے الایا دیا ہولی اور است نازل جولی ان کے ظاہر وباطن کو آھے اور نے کو اللہ و کیا ہوگئی وجہ ہے کہ اور کیا کرنے والی ہے۔

۱۳ ا المرعبدالعزيز حميدي الفي الفاظ كي تفسيريوں بيان كرتے ہيں۔

المراد بالامر انكشاف المنافقين كما قال الحسن البصري اي امر من عند الله عزوجل ينكشف به المنافقون ويظهرون على حقيقتهم فيتبين غثهم الاسلام وخداعهم المؤمنين ..... ثم بعد ذالك تم القضاء على اكبر اعداء المسلمين وهم كفار مكة كما قيض الله للمؤمنين امرا كشف به المنافقين وذلك في غزوة احد حينما رجع عبدالله بن ابسى بثلا ثمائة من المنافقين ولم يشهدوا القتال مع النبى عالمة فعرفهم المؤمنين

یہاں امر سے منافقین کا علما مراد ہے جیبا کہ امام حسن امرز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف = جس کی وجہ سے منافق وا کے ان کی حقیقت آشکار ہو ۔۔ ان كا اسلام كو نقصان اور ا وهوكدويناسامنية حائے گا۔۔ اسکے بعدمسلمانوں کے بڑے مكه كا فيصله كيا جيس كه الله تعالى-ايمان بيمنافقون كامعامية فيكا يهغزوه احديين بواجب عبداله تين صدسائقي منافقين لياكروا اور قال میں شرکت نہ کی اہل ایمان ان نے آگاہ ہو گئے اور ان سے محفوظ ہو گئے۔

واخذوا حذرهم منهم

آ کے اس پر ولیل قائم کرتے ہیں کدامر سے مراد منافقین کا انکشاف اور ان سے

そいらんが

آیت میں منافقین کے اکشاف کائل مراد ہونے پر بعدیں بید فرمان باری تعالی دلیل ہور و بعضول السادین امنیوا) کیونکہ اٹل ایمان کا بیقول انتشاف منافقین کے بعد ہی جو سکتا

و مما يدل على ان المواد بالامو في الاية ما يتم به كشف المنافقين قوله نعالي بعد هذه الاية (ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم فان هذا القول لا يكون من المؤمنين الا بعد

انكشاف المنافقين

(المنافقون في القرآن كريم ، ١ ٩٢،٩١)

۱۳ امام قاضی ناصر الدین عبدالله بیناوی کے الفاظ میں

منافقین کے اسرار کا اظہار اور ان کا قل

الامر باظهار اسرار المنافقين

(انوار التنزيل ۲:۵۳۳)

ال آیت مبارکہ کے آخری الفاظ " حیطت اعمالهم ف اصبحوا خاسوین" کے تحت شخ جمال الدین قاعی (التوفی ۱۳۲۲) نے لکھا

لیمنی و نیایش اس کئے کدان کا نفاق تمام پر ظاہر ہوجائے گااور آخرے میں ان اى في الدنيا اذ ظهر نفاقهم عند الكل و في الاخرة اذلم يبق لهم

#### کے لئے کوئی تواب نہیں۔

ثواب

(محاسن التاويل، ١٠٣٥)

۵۱- امام ابوحیان الدلی (التوفی ۵۵) "او اصر من عنده" كي تفير يشخ زجاج \_ حواله ع لكھتے جي

یہاں منافقین کے معاملہ کا اظہار اور ان پرآنے والے مصائب کی نشاندہی ہے۔ اظهار امر المنافقين وتربصهم الدوائر

(البحر المحيط، ١٠٠٥)

١١ مافظائن كثير (التوفي ٢٠١٠) نـ "على ما اسروا في انفسه نادمين "كَخْتُ لَكُمَاتِ

> انهم فضحوا واظهره الله امرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد ان كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الاسباب الفاضحة لهم تبين امرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون لهم من المؤمنين يحلفون على ذلك يحلفون على ذلك ويتاؤلون فبان كذبهم وافترائهم

وہ منافق ذکیل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پران کا معاملہ دنیا میں ہی ظاہر کہ ديا جبكه وهخفي تتصاوران كاحال معلوم تفاجب ذلت کے اسباب مکمل ہو گئے آڈ الله تعالیٰ نے ایج ایمان والے بندوں یہ ان کا معاملہ آشکار کر دیا تو اس پر ہے متعجب ہوئے کہ کس طرح اپنے آپ کو ایمان دار ظاہر کرتے ہوئے حلف الثماتے تواب ان کا جھوٹ و کذب واضح

(تفسير القرآن العظيم، ٢٨،٢) توليا\_

عال تخصد إن صن قنوجي (١٣٠٤) في "او امر من عنده" كيتحت لكما

بعض نے کہا مراد معاملہ منافقین کا اظہار اور حضو رواقعے کوان کے تفی امور سے آگاہ کرنا اور انھیں قبل کا تعلم ہے۔

دنیامیں رسوائی اور آخرے میں تواپ کانہ ہونام راد ہے قيل هوا اظهار امر المنافقين واحبار النبي طنية بما اسروا في انفسهم و امره بقتلهم آك فا صبحوا خاسوين كتاكها في الدنيا بافتضاحهم و في الاخرة

(فتع البيان،٢،١٨٢)

باحباط ثواب اعمالهم

۱۸ مولانا اشرف على تفانوى لكھتے ہيں

''یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے طھور قرما دے بعنی ان کے نفاق کا علی التعیین بذر بعیدوجی کے عام اظہار قرمادیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصلاً دخل تہیں مطلب سے کے مسلمانوں کی فتح اور ان کی پردہ دری دونوں امر قریب ہوئے والے بین' آئے چل کر کھھا

''قرآئن اور واقعات ہے تو اکثر اوقات منافقین کا نفاق کھاتا رہتا تھا مگر عموم فتو حات کے بعد ''تصویع حکو تعیین ' معلوم کرائی گئیا '' (بیان القرآن بون بین) جب اللہ تعالی نے اہل نفاق کے معالمہ کوظا ہر کرنے کا وعدہ فر مالیا تو اب کیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کاعلم نہیں دیا گیا بلکہ بیآیت تو واضح کر رہی ہے کہا ہل نفاق دنیا میں استقدر آشکار ہوئے کہ موائے ندامت کے ان کے یاس کچھ نہ تھا۔

## ارشادبارى تعالى ہے

لَوُ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبِعُوكَ وَ لَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَ سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَوَ جُنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَخَوَ جُنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ اَنْفُسَهُمُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ،

(التوبة: ٢٣)

اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمھارے ساتھ جاتے مگر ان پرتو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا اور اب اللہ کی تئم کھا کیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمھارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور چھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا وہ آپ علی ہے عنقریب فسمیں اٹھا کیں گے کہ اگر جم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ علی کے ساتھ جہا و پر جاتے ۔ان جھوٹی قسموں کا وقت کون سا ہے اس بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ بیغزوہ پر نکلنے سے پہلے کی بات بھی ہو کئتی ہے۔

ر نکلنے سے پہلے کی بات بھی ہو کئتی ہے۔

مولا ناشیر احمد عثمانی رقمطر از بیں

ا۔ مولانا تابیراجرعتای رمطراز بین یا تو نگلنے سے پہلے قسمیں کھا کرطرح طرح کے حیلے بہائے کریں گے کہ آپ ان کو مدینہ میں خمبرے رہنے کی اجازت دیدیں اور یا آپ کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر یا تیں بنا تمیں گے تا کہ اپنے نفاق پر پروہ ڈالیس۔ (تغییر عثمانی، ۳۳۵) اس مولانا امین احسن اصلاحی نے اس آیت کے تحت ''منافقین کو تنبیہ'' کا عنوان قائم کر کے طویل گفتگو کی ہے۔

پت ہو گئیں لیکن یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کی بجائے ایک ایک کوشمیں کھا کھا گر اطمینان دلانے کی کوششیں کریں گے کہ اس جہا دییں ان کی عدم شرکت کا باعث بزولی نہیں بلکہ یہ ہے کدو داس کے لئے سامان نہیں کر پائے۔ (تدبرقرآن ،۱۹۷،۳)

### ارشادباری تعالی ہے

عَفَا اللهُ عَنُكَ لِمَ آذِنُتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللهُ عَنْى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ الْكَذِبِيْنَ ، الَّذِينَ مَدَقُوا وَ تَعُلَمَ الْكَذِبِيْنَ ، (التوبة: ٣٣)

الله مصيل معاف كرے تم في أخيس كيوں اذن ديدياجب تك ند كھلے تھے تم پر سچ اور ظاہر ند ہوئے تھے جھوٹے۔ اس آیت کے تحت مجی مغرین نے تقریح کی ہے کہ آپ عظی سافقین کے ہارے میں جانتے تھے۔

" جَمْ بِيثَى اور مسامحت كريم النفسي كالكيد لازى مقتضا ہے۔ تي الله جس طرح تمام اعلىٰ صفات انساني كے مظہر تھے اى طرح آپ ميں چیٹم پوشی كی صفت بھی كمال درجيمو جود تھی۔منافقین آپ کی اس کریم انفسی ہے نا جائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ،فرائض دیی بالضوص فريضه جهاد ے فرار کے لئے وہ مختلف قتم کے جھوٹے عذرات رّ اشتے اور آپ علیہ كى خدمت ميں پيش كر كے گھر بيٹھ جائے كى اجازت ما تكتے حضور علي ان كان بناوئى عذرات سے اچھی طرح واقف ہوتے لیکن بر بنائے کریم انفسی جیما کہ ہم نے اشارہ کیا درگز رفر ماجاتے اور ان کواجازت دے دیے حضور کی اس اجازت سے فائد وا ٹھا کر چونک ان كوايخ نفاق يريرده والخاكا ايك موقع مل جاتاجس سے ان كى فريب كارى پخته موتى جارى تحی ای وجہ سے اللہ تعالی نے نبی علیہ کوشنب فرمایالیکن متنب فرمانے کا انداز بہت والواز ہے۔ پات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہوجائے کہ مقصود سرنش اور عمّا بہیں بلك توجه دلانا ب كدمنافقين تمهاري كريم الفسي ع بهت غلط فائده الشارب بين ،تم ايني جيثم پوشی کی وجہ سے ان کے عذرات کوالا طائل جھنے کے باوجودان کو اجازت دے دے جوجس سے وه دلير به وجاتے ہيں كمان كى مكارى كامياب بوڭئى حالانكما كرتم اجازت ندد ہے او ان كا بھا نثر ا پھوٹ جاتا ،ان کے جھوٹوں اور پچوں میں امتیاز ہوجا تاتمھاری اجازے کے بغیر جو گھر میں بیٹھ رہتے برخض بہچان جاتا کہ بیمنافق ہیں لیکن بیمھاری اجازت کواپنے چہرے کا نقاب بنا لیتے (تدبرقرآن،۳:۳۷)

مورة الفتح كي تفيير عنوان " انبيا عليهم السلام سي كس طرح أسيًّا وصادر بوت

الله المحتاليا

''سبال نی سیکی کے طرف جس انہ کی تعیار کے اس معلق وضاحت ال النہ میں گئی ہے اس معلق وضاحت ال النہ میں جگد جگہ بم کرتے آرہ ہے بین کہ حضرات انجیا جلیجم السلام ہے ابی اللہ اللہ تعیار کی توجہ و جبد میں ، نیک دوا می ساور کی توجہ ہی جس براللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرما فی سخت بھی بھی بھی ہی جس براللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرما فی مثلاً نی سیکھی بھی ان ہیں منافقین آتے اور کوئی بہانہ پیدا کرتے یہ چاہیے کہ ان او جہا۔ بی مثلاً نی سیکھی کے پاس منافقین آتے اور کوئی بہانہ پیدا کرتے یہ چاہیے کہ ان او جہا۔ بی مثلاً نی سیکھی ہوتا کہ بیاوگ محش بہانہ بالہ کی گررے بی مطابقہ کی بیزی مشرکت سے دخصت دی جائے آپ کو ملم بوتا کہ بیاوگ محش بہانہ بالہ کی گررے بی مطابقہ کی بیزی اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب سے آپ ان کو دخصت وے ویے کہ ان کا فضیحانہ ہو۔ اگر چاآپ کی کریم الفی کا میچھی ، اس بیلی انباع موا کا کوئی شائب نیس بھی ایکن اللہ تعالیٰ نے اس بیل انباع موا کا کوئی شائب نیس بھی ایکن اللہ تعالیٰ نے اس بیل انباع موا کا کوئی شائب نیس بھی ایکن اللہ تعالیٰ نے اس بیل ان مد اس بیل بیل بھی اس مد اس بیل بیل بھی اس مد اس بیل بیل بھی اس مد اس بیل بھی اس مد اس بیل بھی اس مد اس بیل بھی اس مد سے سیاہ زنہ دو بوالد تعالی نے شریفانہ سلوک کرنے کے معالی بیل بھی اس مد سے سیاہ زنہ دو بوالد تعالیٰ نے شریفانہ سلوک کیا ہے تھی ہر معالی کے معالی بیل بھی اس مد سے سیاہ زنہ دو بوالد تعالیٰ نے شریفانہ سلوک کیاہے تھی ہر ادی ہے۔

(תֹצֶלְ וֹטַיִּאיִפִּייִייִ)

ال اولانامودودي رقمطرازين

جس مفاضین نے بناوئی مذرات پیش کرے تی عظیمہ سے رخصت ما تکی تھی اور حضور سے بناوئی مذرات پیش کرے تی عظیمہ سے رخصت ما تکی تھی اور حضور سے بنارے بین حضور سے بناوی اپنے سے بادی تو بین سے بادی ترقی ال کو اللہ تعالیٰ نے پیند نہیں فر مایا اور آپ کو انقبیہ کی کہ ایسی ترقی منا سے نیسی الدی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیند نہیں فر مایا اور آپ کو انقبیہ کی کہ ایسی ترقی موقع منا سے نیسی الدی تھی اس کو اللہ کا موقع میں اسے نیسی اللہ بیٹھے رہے تو ان کا جموع والا کو کا ایمان نے تقاب میں اللہ اللہ اللہ کا موقع میں اللہ بیٹھے رہے تو ان کا جموع والا کو کا ایمان نے تقاب

مولا ناشبير احرعثاني كالفاظ بين

منافقین جو نے عذر کرتے جب مدینہ جس تھیں سے کی اجازت طلب کرتے تو اپنے اس کے کیدونفاق سے اغماض (چٹم پوٹی) کرکے اور یہ بچھ کر کدان کے ساتھ چلنے میں فعاد کے سواکوئی بہتری نہیں اجازت دے دیے اس کوفر مایا کدا گرآپ علی اجازت نہ رہے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکداس وقت ظاہر ہوجا تا کدانھوں نے اپنے نہ جانے کو پچھآ پ ایک کا جازت پر موقو ف نہیں رکھا ہے۔ جانے کی تو فیق تو انھیں کسی حال نہ ہوتی البتہ آپ ایک کا جازت پر موقو ف نہیں رکھا ہے۔ جانے کی تو فیق تو انھیں کسی حال نہ ہوتی البتہ آپ ایک کے اوپران کا جھوٹ کے کھل جا تا کہ اجازت و بنا کوئی گناہ نہ تھا البتہ نہ و بنامصالے وغیرہ کے انتہ اس موزوں ہوتا اس اعلی واکمل صورت کے ترک کی وجہ سے خطاب کو و عصرہ عندک " سے شروع فر مایا یعنو کا لفظ ضروری نہیں کہ گناہ کے مقابلہ میں ہو۔

(تفيران)ني، ٢٠٠٥)

آ کے چل کراتھوں نے اس اجازت کوخدا کی طرف سے قرار دیتے ہوئے کھھا "اور پنجبر علیہ السلام نے ان کے اعذار کا ذب کے جواب میں جو گھر پیٹھ د بنے کی اجازت و سے دی پیھی ایک طرح خدا ہی کا فرمادینا ہے۔اس لئے تکوینا کی قید بھی ضروری نہیں۔

(الفنا،٢٣٣)

٣- امام ابوالحسن ابراتيم بن عمر بقاعی (التوفی ١٥٨٥٠) نے کیا خوب لکھا ہے

جب معلوم تھا کہ اجازت اس لئے دی کہ اللہ
تعالی ان کی تالیف وغیرہ سے قوش ہوتا ہے تو
واضح کیا کہ وو ترک اذن پہ خوش تھا تو اس
طرف اشارہ فر مایا (لسم اذنت لھم ) یعنی
چیچے رہنے کی اجازت تم نے کیوں دکی ہیے

و لما كان من المعلوم انه لا يأذن الا مما يرى انه يرضى الله س تألفهم و تحوه بين انه سبحانه يرضى منه ترك الاذن فقال

كناية عن ذالك (لم اذنت لهم)

سابقہ یالیسی سے استدلال کرتے ہولے کہ ان سے زی اور درگذر کا حکم ہے اور تمھاری فطری اور جبلی رحمت کے مطابق کی ہے لیکن پیرابتدا خوف تنازع اور فتنہ کی ار ہے تھی کیکن اب دین اسلام غالب آ چکاار الل ایمان کا دید به قائم ہو گیا ہے لہٰذا منافقین كے ساتھ تختی كا حكم ہے تو اب شھيں اون اجازت نہیں دین جا بینے تھی اي في التخلف عنك تمسكا بما تقدم من الامر باللين لهم والصفح عنهم موافقا لما جبلت عليه من محبة الرفق و هنذاانما كان في اول الامولخوف التنازع والفتنة و اما الأن فقد علا الدين و تمكن امر المؤمنين فالماموربه الاغلاظ على المنافقين فهلا تركت الاذن

(نظم الدرر، ٣: ٣٢٣)

آ کے چل کر لکھتے ہیں · فالحاصل ان الذي فعله السلم عاصل سے کہ سے جو کچے حضورعلی ہے کی حسن موافق لما امره الله به فانه خوب درست اور الله تعالی کے حکم کے مطابق تھا کیونکہ آپ السلط کا بولنا خواہش کے تحت لا ينطق عن الهوى بل من امر الله نہیں بلکہ اللہ کے محم کے بحث ہوتا ہے (ایضاً، ۲۲۳)

اس کے بعدامام نے اسماذ ابوالحن حرالی کے حوالہ سے خطاب وصیت اور خطاب كتاب يرجو گفتگوكى ہے وہ نہایت ای بلبي ، روحانی اور وجدانی ہے جس سے دیگرتمام آیات كا مفہوم بھی آشکار ہوجاتا ہے۔

يك امام مورة توبيك آيت نبراك كي تحت لكه يي

جب حضور علی جلت مبارکہ نرم تھی تو آپ علی کھم دیاان دونوں کے ساتھ ختی کرواوران کے ساتھ اس طرح نرمی والا معاملہ نہ کرو جوانھیں تم نے گھروں میں رہنے کی اجازت کے وقت کی تھی۔

ومماكان الله مطبوعا على الرفق موحى بعد قال تعالى الرفق موحى بعد قال تعالى الواغط عليهم "اى فى الجهادين والا تعاملهم بمثل ماعاملتهم بعد من اللين عند الستئذانهم فى القعود

(نظم الدرر، ٣: ١٠٣٠)

آیت نمبره ۸ کاسالقد آیات سے دبط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

آپ الله مثقت كثر الخاف اورزى مي المايت مشهور يقي جس كي طرف عف الله عنك لهم اذنت لهم سائل وكيا آيا

ومماكان عليه معروفاً بكثرة الاحتمال وشدة اللين المشير اليه عفا الله عنك لم اذنت لهم (نظم الدر، ٣٢٥:٣)

۵۔ امام ابوالسعو دمجہ شادی (الحتوفی ۹۵۱) نے دیگر آیات کوسا مضر کھتے ہوئے لکھا کہ منافقین کا غزوہ بی شریک ہونا اللہ تعالی کو بہند ہی شرقعاتو اگر آپ عظیم نے انھیں اجازت دیدی تو عین منشاء خداوندی تھا کیونکہ اگلی آیات بیس واضح فرما دیا کہ ان کا شریک ہونا شھیں

نقصان ده ب\_آ يان كالفاظ پرهيخ ولا يحفى اسه لم يكن فى خروجهم مصلحة للدين او منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد و

واضح رے کہائے نگنے میں دین کے لئے کوئی مصلحت یا مسلمانوں کیلئے کوئی فائدہ نہ تھا بلکہاس میں فسادونقصان تھا جیسا کہ خوداللہ عزوجل کافر مان 'کسو خسر۔ السنج'' اس پرشامدوناطق ہے اور اللہ ان کے نگلنے کو ناپیند کرتا تھا جیسا ا الفاظ ہے آشکار ہے (ولکن کر داللہ خبال حسبما نطق به عزوجل لو حرجوا الخ و قد كرهه سبحانه كمايفصح عنه قوله تعالى و لكن كر د الله انبعاتهم الاية

ربايي وال كريم أب عَلِيقة ك لئ "عف الله عنك" كوتكرفر بالاال

مكت بيان كرت بوئ لكهة إن

 نعم كان الاولى تاخير الاذن حتى يظهر كذبهم اثر ذى اثر و يظهر كذبهم اثر ذى اثر و يفتضحوا على رؤس الاشهاد و لا يتسمكنوا من التمتع بالعيش على الامن والدعة و لا يقسنى لهم الابتاج فيها بينهم بانهم غروه مثلثة وارضوه بالا كاذيب على انه لم يهنئا لهم عيش و لا قرت لهم عين اذلم يكونوا على امن و اطمينان بل كانو ا على خوف من ظهور امر هم

(ارشاد العقل السليم، ٣: ٢٩).

 ریاد ہے دیے پر مخاب کیوں ۱۱ اگرتم کیوک اس میں فائد و تھا تو اللہ تھا لی نے ان کے نظانے کو ناپہند ایوں فر ماہ ۱۳ آست تیں اس کا جواب سیح میں ہے سان کا حضور کیا گئے کے ساتھ انکا تھا ان وہ ان کا کا تھا کہ کا کہا تا کیونک اس کے بعد والی آبات میں خود باری تھا لی نے نگانے کے مفاسدہ فقصال پر انسران کا سے دو کے لیا

الله خوا فیکم مازا دو کم آثر وه تم میں نگلتے تو ان ہے سوا تنصان الا خمالا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا لَلَّالِ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّه

ابر باید معاملہ کہ جب ان کا نہ اکھ ہا کی اصوب اور اسلی تھا تو پھر رسول التہ کواؤ ال است بہ میں تاب کیوں مواجو اس کا جو اب ہم شیخ ابو سلم الحر این پرویت ہیں گذا کے افغانہ مواجو ان کیوں مواجو اس کا جو اب ہم شیخ ابو سلم الحر این پرویت ہیں گذا ہے افغانہ مواجو ان کیا تھا ہے ہیں گذات ہیں ہیں گذات ہوں ان کی اجازت وی بلکہ میں ہے جھنوں نے تھنے کی اجازت جا بی آپ نے انھیں ہے کہ کی اجازت ویوں بال کی اجازت ویوں بال کے بعد لکھتے ہیں گیا جا نہ ہے کہ جم شیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی اجازت تعود پر عماب کیاں طریق ہیں جا کہ جم شیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی اجازت تعود پر عماب کیاں جو دیون کی ہیں ، ان بھی دوسری ہیں ہے۔

ن بسقدير انه عليه الصلاة والسلام الرآپ الله أص تعود (عدم شركت) كل ماكان يادن لهم قبى القعود فهم اجازت تدوية تو ووازخور جهاو برته كايوا بقعدون من تلقاء انفسهم و جائة توان كا يركر ربناان ك نفاق پر كن يصير ذلك القعود علامة على علامت بو جاتا، نفاق سائة آئى يعاليم واذا ظهر تفا فهم احتوز ملمان ان عام احراد كر ليخ اوران كسلمون منهم و لم يغتروا قول عده كدند كات جب منود الله الم

ئے اٹھیں اجازت دیدی تو ان کا نفار ال بى ربااورمصلحت فوت بوگئ بقولهم فلما اذن الرسول في القعود بقى نفاقهم مخفياً و فاتت تلك

اس کے بعد تیسری وجہ یہ انھی کہ جب انھوں نے آپ علاقہ سے د نفتے ) اجازت ما تَلَى وَ آبِ عَلَيْكُ لِي نَاراض مِوكَرْفِر مايا ' اقعلدو مع القاعدين " (تَم يَعِي والوں ئے ساتھ بیٹھ جاءً) تو اُتھوں نے اس لفظ کوغنیمت جان لیا اور کہا ''قلد اڈن گنا'' (حمنور في في المارت ديدي من الدين الله تعالى فرمايا

(لم اذنت لهم) اى لم ذكرت (لم اذنت لهم) يعني تم فان كاك عندهم هذا اللفظ الذي امكنهم ايس الفاظ كول كم بتمين الحول ل الل غرض كيلئة وسيله بناليا

ان يتو سلوا به الى تحصيل

(مفاتيح الغيب، ٢:٦٢)

(غرائب القرآن ٨:٨٤٣) (فتح القديرللثو كاني ٣٢٢٠٣) (الجامع الدكام القرآن:١٣٣٨) شخ اشرف علی تھا توی نے اس کے تحت بطور فائدہ لکھا ہے

لسم اذنت سے ماضی پرعماب مقصود بالذات نبیل ملکمآئندہ کیلیے ممانعت اول دینے اصل مقصود ہے۔ اس کوئی شبر ( گناہ) نہ ہونا جا بینے اور فرض اس تصحت ہے ینبیں کرآپ علی کا جازت ہے دورہ گئے ورندان کا جانا مصلحت تھا دجہ ہے کہ آگے ان کے جانے کے مفاسد خود عی نذکور ہوتے ہیں اور تیسر ااگر آپ اجازت نہ ہی دیتے ہے بھی تو ان ق نيت جانے كى ترقى كىدا فى الدر عن مجاهد " بلكه مطلب يہ ب كر رفصت ملئے ، ان کوایک گونه بے فکری ہوگئی میرنہ ہوتی اگر رخصت منظور نہ ہوتی اور پیت بھی نہ جاتے تو ذرا

ان کی خباشت تو علانے کھل جاتی اور''المذین صد قو ا''کاپ مطلب نہیں کدان بیں سے بھی تھے بلکہ مطلب سے کہ دوسرے مومثین صاوقین معذورین سے ان کی حالت متمیز جو جاتی (بیان القرآن ۱۳:۳۱)

ه شخ سعيروى ني آيت ندكور واورد يكرآيات كوسات ركع بوت يه جملا كلها لهن عوف رسول الله المنطقة هي حضور عظية برأهي اجازت دين براگريُر الاذن لهم فدالک من اجل لطف عمّا ب بواتواس كي وجهيتي مماكدوه ذيل فضحهم والا فقد كانت بوجات ورند حكمت غالب يكي تقي كدوه كوراي الحكمة ظاهرة في القعود لهم رئيس

(اساس التفسير، ۴: ۵ ه ۲۳)

ا۔ امام رازی نے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے سوال اٹھایا کے عفو ذنب کے بعد ہوتی ہے لہذا اس کی صدور ذنب پہ دلالت ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم ان الفاظ کو ظاہر معنی پہمی رکھیس تو آیت مبارکہ میں تعارض آجائے گا۔

پر ن رس و ایت بار دری می از از العفو ترک مواخذه اور لم افت لهم ان العفو ترک المواخذة و قوله (لم مواخذه پردال بین مواخذه پردال بین

لیعنی مواُخذه اور عدم مواُخذه دونوں کا اثبات ہور ہا ہے حالانکسان میں تعارض و

تخالف بالبذامرادب

التخلف في المخاطبة كما يقال يه خطائي شفقت ب جيما كه آوئي انت وحمك الله و غفر لك و ان ووسر كووعاديًا بالله تم پر رصت اور لم يكن هناك ذنب السية معقرت قرمائ حالاتك وبال كوئي أناه

(عصمة الانبياء، ١٣٣ ) مين بور

اس لئے اہل تحقیق وشعور نے واضح کیا کہ یہاں ذئب وگناہ ہرگز نہیں بلکہ یہ خطاب

تو حضور بيالي كن صوحيت ب كرآب يالي كالمل بيان كرنے سے پہلے عفا اللہ عنک قربالا اللہ عنا اللہ عنک قربالا اللہ علی مصالفہ اللہ فی سے مبارک الفاظ و خطاب اللہ تعالی کی دور سے تی کو بھی مصالفہ اللہ فی سے مبارک الفاظ و خطاب اللہ تعالی کی تعظیم و تو تی مطلبمہ و تو قیرہ مطلبمہ و تو قیرہ می خوب دحد درج پردال ہی دفاتیج العب، تا بی کہ کا مناقب اللہ علی محدث المام داؤدی رقمطر از ہیں کہ ان مقدی الفاظ میں حضور الفاظ میں

(الشفاء فسم الثالث) امام تشری فرماتے ہیں جوآ دی کے عفوہ ذہب پر ہی ہوتی ہے لا یعرف کلام العرب وہ عزبی سے واقف ہی نہیں یالفظ عدم لزوم کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے فرمان نبوی ہے عفا اللہ لکتم عن صدقہ المحیل اللہ اللہ لکتم عن صدقہ المحیل معاف کر

دیا ہے معنی اس نے لازم ہی نہیں کیا تو آیت مبارکہ کامفہوم ہوگا کہ آپ کے اجازے

12.

كونى گناه لازمنېيس آتا

لم يلزمك ذنبا

ايضاً).

یا در ہے زخشر کانے اسے قطار محمول کیا تھامضرین نے اس پرخوب چڑھائی کرتے ہوئے کہا اس کی تفسیر کامطالعہ ہی نہ کیا جائے

## ارشادبارى تعالى ب

وَمِنْهُ مُ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَاُذُنَّ ء قُلُ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ لَلَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ دَوَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمُ عَذَابُ اَلِيْمُ.

(سورة التوبه ، ۱۲)

اوران میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دیے
والے کوستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دہ تو کان ہیں تم
فرماؤ تمھارے بھلے کیلئے کان ہیں اللہ پرائیان لاتے
ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جوتم
میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں اور جورسول
اللہ علی ہے کو ایڈ اویے ہیں ان کیلئے دردناک عذاب

منافقین حضور علی کے بارے میں کہتے تھے انھیں کچیمعلوم نہیں تم جو کہو گے یہ مان جائیں گے بیاق صرف کان میں جوس لیاای کو مان لیا آ کے چیجے کا کوئی علم نہیں۔اس کے جواب اور تروید میں الله تعالى نے بيآیت نازل فرمائی كداكر يتمهاري باتوں برخاموش رجے ہیں تو انھیں جائل مت سمجھو بلکہ یہ باخبر میں بال اپنی کرام انفسی اور متعدد حکمتوں کے تحت تحماريات مان سية بن-

آئے اس کے تحق مفسرین کی آراء ملاحظہ کریں

العلامة جارالله زمخري (التوفي، ٥٣٨) لكصة بين

ا منافقو يتمهاري بات اورظا بري ايمان كوقبول كرييت بين تمهار يخفي معاملات ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی متھیں ذلیل کرتے ہیں، اور مشرکین والا معاملة تمحارب ساته تبيل كرت كيونكداى حال يرتميس ركض بين الله (الکشاف،۱۹۹: ۱۹۹) کاطرف عصلحت ب

اي اظهر الايمان ايها المنافقون حيث يسمع منكم ويقبل ايمانكم الظاهر ولا يكشف اسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين مراعاةً لما رأى الله من المصلحة في الابقاء عليكم

٢ امام ابو عور تحد بن محمد تمادي حقى (٩٥١) " ورحمة لللدين احنوامنكم "كي تفسيران الفاظ ميس كرتے ہيں

جواوك تم ين ايمان ظاهر كرت بي آب عَلِينَةُ مان لِيتَ مِن مَر بطور تقد التي نبين بلکہ ان پر نرمی وشفقت ہے کہ آپ عظان كامرار منكشف نيس كرت

اي للذين اظهروا الايمان منكم حيث يقبله منهم لكن لاتصديقالهم في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولايكشف اسرارهم و

اورنه بی ان کاپروه چاک کرتے ہیں

لايهتك استارهم

(ارشاد العقل ، ٢٠ : ١٤)

۔ امام حافظ این کیر (الیتونی ۱۹۵۵) آخی مبارک کلمات کے تحت رقم طراز میں ای هدو الذن حیو یعوف الصادق من یہ بہتر کان میں کدآ پ سے اور جموٹے کو الکاذب میں کدآ پ سے اور جموٹے کو الکاذب

(تفسير القرآن ٢٠١٠)

سم علام تحدین فی شوکانی (التونی ۱۲۲۵) آیت کامفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں السمعنی ان النبی ملت الدن حیر آب تی تعلقہ منافقین کیلئے فیراو رحت ہیں للمدن اللہ ورحمة لهم حیث الل لئے که آپ ان کے باطنی معاملات لم یکشف اسوارهم و لا فضحهم مناشف تہیں کرتے اور تہ آخیں ولیل (فتح القدیز ، ۲۰۲۲) ورسواکرتے ہیں۔

۵ - امام علاؤالدين على بن تحد (التوفى ١٥٠٤) ايك مفهوم بيريان كرتي بي

قبل فى كون المنظم و لا يه الطاهر بحدة لان المنظم و لا يقلق كرتمت بوت كى وجرب يعجرى احكام الناس على النظاهر بحدة بالتقليم و لا يهتك الكام جارى قرمات ان كاحوال كى أوه السوادهم السوادهم

(لباب التاويل ٢٠٥٥:٢٠) . چاک کرتے۔

۲۔ امام ابوالبرکات عبداللہ بن احد علی (التوٹی ، ۱۰) کے الفاظ صاحب کشاف سے ملتے ہیں

ايها المنافقون حيث يقبل ايمانكم الماققواوة كاراجب طابر كايمان

قبول كرت بين تؤ ووتمهارك باطنى معاملات منكشف نهيس فرمات اور تمهارے سأتھ شركين والا معامله نيس

الظاهر ولايكشف اسراركم الايقبل بكم ما يفعل بالمشركين (مدارک التزیل ۲۵۲:۲۰)

الم محى النه محد الحسين (التوفي ١٦١٥هـ) "يؤمن للمومنين" كي تحت رقطراز -6 Ut

وہ الل اعمان کی تصدیق کرتے ہیں اور أشى كى يات مائے يى ندك منافقين كى

اى يصدق المؤ منين ويقبل منهم لامن المنافقين

(معالم التنزيل ، ٢ : ٢ ، ٣)

٨ تاخي محرثاء الله ياني تي (التوفي ١٢٢٥ه) آيت مبارك كالفاظ" وحسمة

للذين امنوا منكم" كأغير من لكين بي بعني لمن اظهر الايمان حيث يقله ولايكشف مسره وفيه تنبيه على انه ليس يقبل قولكم جهلا 'بحالكم بل ترفقاً وترحماً عليكم

جوابمان ظاہر كرے آپ قبول فرماليتے میں اور اس کاراز فاش نہیں کرتے اس من عبيب كرآب المعانى الولك تہارے احوال سے جہالت کی وجہ نہیں بلدتم پر رحم ورس کھاتے ہوئے قيول فرماتي بين-

(المظهري، ٣: ٢٥٣)

امام فخر الدين رازي (التوتي، ٢٠١) أهي مبارك كلمات كي تحت لكصة بين يمي بهتر ہونے كى وجے كرآب ظاہر برحم بارى فرمادي ين تمادي

فهذا ايضا يرحب الخيرية لانه يجرى امركم الظاهر ولا يبالغ في باطن کی تفتیش میں نہیں پڑتے اور نہیں تحصارے اسرار وفخفی امور کا پردو ہار کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔

(مفاتیح الغیبب: ۹۰،۲) کرنے کی کوشش فرماتے ۱- امام محمود آلوی (التوٹی، ۱۲۷) نے ان الفاظ میں تغییر کی ہے

ظہور ایمان کو قبول فرماتے ہیں لیکن بھر تصدیق نہیں بلکہ ان پر رحم وترس کھاتے ہوئے ندان کے باطنی محاملات کھولتے ہیں اور نہ پر دہ جاک کرتے ہیں۔ اى للذين اظهرو الايمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاًلهم في ذالك بل رفقاً وترحماً عليهم ولا يكشف اسرارهم ولا يهتك استارهم

التفتيش عن بوا طنكم ولا يسعى في

هتک اسرارکم

(روح المعاني، پ ١١٢٥١)

اا۔ امام بربان الدین ابوالحن ایرائیم بقاعی (التوفی ، ۸۸۵ه) اس آیت کے تھے۔ لکھتے بیں ان کے آپ عظی کو اون اگر کہتے ہم ادیتی

انه عليه الله المحرف مكر من يمكر به و حداع من يخاد عه و كذبوا هواعرف الناس بذالك ولكنه يعرض عند المصالح لا يليق بمحاسن الدين غير ها بينها بقوله قل اذن خير

آپ علی این ساتھ مرکر لے والے کا مرکز لے والے کا مرتبیں جانے اور ندو کو کہ دیا والے میں لیکن یہ منافق غلط کہدرہ ہیں آپ علی ان معاملات کو تمام لوگوں سے زیادہ جاتے ہیں لیکن متعدد مصالح کی وجہ سے آپ اعراض فر ماتے۔

آ گے چل کر لکھتے ہیں ومما بین سبحانہ ان تصدیقہ ظاہراً

الله تعالى في واضح كرويا كرة علاقة

كى ظاہرى وباطنى تقىدىق سرف اكيلے

الل ایمان کو حاصل ہے ان کے علاوہ

تصديق فظ ظاهري ب فرمايا ورحمة

\_\_\_\_\_اشارہ منافقین اور ان کے

ان ساتھیوں کی طرف ہے جن کی زبان

جزم كرنى ب عرول متوازل ب يعتى ان

كيلي اظهارتقديق ان كے ظاہر كوقبول

كرنا باوران كے فون سے بيخ كيلي

ان كى برائى كے يردے باتى ركھتے ہيں

وباطناً انماهو للمتومنين في الايمان بين ان تصديق لغير هم انما هو النظاهر فقال ورحمة ....اشارة الى المنا فقين ومن في حكمهم ممن جرم لسانه وقلبه متزالول اى ان اظهار تصديقهم قبولا لما ظهر منهم وستر قبائح اسرارهم سبب للكف عن دمائهم .

(نظم الدرر،۳۳۹،۳۳۸) ۱۲ مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ بیلوگ رسول اللہ علی کے متعلق بطوراستہزایہ کہتے ' ہیں کہ ''وہ تو بس کان ہیں'' یعنی جو پھے کس سے من لیتے ہیں ای پیفین کر لیتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی فکر نہیں اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر فتم کھا کر آپ کواپئی شرافت کا بیفین والا دیں گئے۔ جس کے جواب میں تقائی نے ان کی حماقت کو واضح فرما دیا کہ وہ جو منافقین اور کا فین گئے۔ جس کے جواب میں تو اقعالی نے ان کی حماقت کو واضح فرما دیا کہ وہ جو منافقین اور کا فین کی غلط باتوں کو من کر آپ میں اس سے بیٹ ہجھو کہ آپ کو حقیقت حال کی چھے بھی میں سرف تھارے کہنے پریفین کرتے ہیں بلکہ وہ سب کی پوری آپ کوری حقیقت سے باخیر ہیں تھاری غلط باتیں من کروہ تھاری جائی کے قائل نہیں ہوجاتے البت اپنی شراف نفس اور کرم کی بنا پرتھارے مند پرتھاری تو یہنیں کرتے ہیں بلکہ وہ سب کی پوری اپنی شراف نفس اور کرم کی بنا پرتھارے سند پرتھاری تو یہنیں کرتے ۔

(معارف القرآن،١٢١٣)

ان کے طاہری ایمان کو قبول کر لیتے اور
ان کاراز فخش نیس کرتے اس میں بتانا یہ
ہے کہ آپ علی تماری یا توں کو
تمارے احوال سے جاتل ہوئے کی وجہ
ہے نیس بلکہ تم پر رفق وٹری کی وجہ سے

(المقتطف، ۲:۲۰ م) قبول کرتے ہیں ۱۳ شخ صدیق صن قنو جی (۱۳۰۷) کے الفاظ بھی ملاحظ کر کیجیئے

نی سی سی سی منافقین کیلئے فیرورہت ہیں کیونکہ آپ سی اللہ ان کے اسرار منکشف نہیں فرماتے اور نہ ان کا پردہ جاک کرتے ہیں اور نہ انھیں رسوا فرماتے المعنى ان النبى عَلَيْكُ اذن خير للمنافقين و رحمة لهم حيث لم يكشف اسرارهم و لم يهتك استارهم ولا فضحهم

اى لمن اظهر الايمان حيث يقبله

و لا يكشف سره و فيه تنبيه على

انعه منطبة ليسس يقبل قولكم

جهلابحالكم بالرفقا بكمو

ترحماً عليكم

(فتح البيان، ۱۳۸:۳) بير-۱۵- شخ ملاح الدين يوسف اى آيت كے تحت كتے بير

یبال سے پھر منافقین کا ذکر ہور ہا ہے بی اللہ کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انھوں نے بیک کہ بیکان کا کچا (ہلکا) ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ بیہ ہرا یک کی ہات من لیتا ہے یہ کو یا آپ علیہ کے علم وکرم اور عفو دورگز راورچھم پوٹی سے ان کو دھو کہ ہوا۔ (حاشیة ترجمہ قرآن، ۵۳۰) اللہ میں بھٹے تحمد عبدہ انفلاح تقیر کبیر کے حوالہ سے اس آیت کے تحت دقسطراز ہیں

یعنی بال تمصاری بات اس مدتک صحیح ہے کہ کھ عظامت برایک کی بات من لیتے ہیں گریالزام سیجے نہیں ہے کہ ہر بات من کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں اعتبار صرف ای یات کا کرتے ہیں جو یکی اور حقیقی ہو، جھوٹی بات کوئن قو لیتے ہیں گراس پر مبراور درگز رے کام لیتے ہیں۔ یے چیز تمصارے میں مبرتر ہے ورنہ پیر جھوٹی بات من کراگر اس سے فور آموا خذہ وکر نے والے بھی ہوتے تو تم اپٹے جھوٹے عذروں کی بناپریا تو بھی کے قبل ہو چکے ہوتے یا دیدے اہراکال دیے گئے ہوتے۔ اس سے آگے چال کرتغیر افتح القدیر کے حوالے سے لکھا '' ایسے لوگوں کیلئے رحمت ہوئے کا مطلب سے ہے کہ آپ تابیق ان گے راز تبیں کھولتے بلکہ انھیں اپنی املاح کر لینے کا موقع دیتے ہیں۔

(انٹرف الحواثی ۲۳۹،)

شخ شبیرا حمرعتاتی نے یہاں جو پکھاکھا ہے وہ نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ "منافقين آئيل بين كهاكرت ووتو كان بي كان بين جوسفة بين فورا تشليم كريلية الن ان كوباتون من لے آنا كي مشكل تبين بات يقى كد حضرت علي اي حيادوقاراوركريم ا ملی سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانے تب بھی نہ پکڑتے طلق عظیم کی بنا پر سامحت اور تغاقل رخ اوروه ب وقوف جانع كرآب علي في تسجماى نبيس حق تعالى في اس كاجواب ديا كاڭروه كان بى بىل توتمھارے بھلے كے واسطے بيں۔ ئى عَلَيْقَ كى يہ خوتھارے تن ميں بہتر ب نین تواول تم پکڑے جاؤاور یہی مکن ہے کہ حضور عظیقے کی چٹم ہوٹی اور خلق عظیم برکسی ات مطلع ہو کر شخصیں ہدایت ہوجائے جمعاری جبوٹی باتوں پر تبی عظیفتے کا سکو۔اس لئے نہیں کانھیں واقعی تمحارا یقین ہے۔ یقین تو ان کواللہ پر ہے اور ایما عداروں کی بات بر ہے ہاں تم الى سے جودعوى ايمان ركھتے بين ان كے حق بين آ يعلق كى خاموتى وافغاض ( چھم ہوتى) ليكفرح كارحت ہے كەفئ الحال مندنؤ زىجكىتەب كركےان كورسوانتين كياجا تار

(تغيران و٢٠٩)

الم مولاناالشرف علی تفانوی رقمطراز ہیں کان وے کر اور سچا ہو کر اللہ کی اور مخلصین کی با تمیں سنتے ہیں اور (باقی تمھاری زارت آمیز با تمیں جوس لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عظیم ان لوگوں کے حال پ اران فرماتے ہیں جوتم میں ائیان کا اظہار کرتے ہیں۔ (گوول میں شہو) پس اس مہر باتی ارفش اخلاقی کی وجہ سے تمھاری با تمیں س لیتے ہیں اور باوجود اس کی حقیقت کے سجھ جانے کے درگز راور خاموثی پر سختے ہیں۔ پس ان باتوں کاسٹنا دوسرے طور کا ہےتم نے اپنی تھادیے سے اس کو بھی اول طور پر محمول کرلیا۔خلاصہ بید کہتم میہ بچھتے ہو کہ حقیقت کو حضر ہے نہیں بچھتے اللہ واقعہ ہیں حقیقت کوتم ہی نہیں بچھتے ۔ آ کے چل کر کھھا

ان مغسرین کی آراء سائے آئے کے بعد کوئی مسلمان کہدسکتا ہے کہ آپ علی ا منافقین سے آگاہ نہ تھے اور پھر آخری عبارت میں مولا نااشرف علی تھاٹوی نے واضح کردیا کہ اگر پہلے کوئی خفا تھا بھی تو سورۃ محمد کی آیت "لنعر فنھم فی لمحن القول " کے بعدوہ بھی تم ہوگیا، البتدا جمیں بڑے کھلے ذہن کے ساتھ اس حقیقت کو مان لیما جا ہیے کہ اللہ تعالی نے صلیم عقیقہ کودلی رازوں تک سے آگاہ فرمادیا ہے

#### ارشادباری تعالی ہے

يَحُدُرُ الْمُنفِقُونَ آنُ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةً تُنَبُّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مَقُلِ اسْتَهْزِءُ وَ الِنَّ اللهَ مُخُرِجٌ مَّا تحدَرُونَ .

(سورة التوبه، ۲۲)

منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت ایسی اترے چوان کے دلوں کی چھپی جنا دے تم فرماؤ ہنے جاؤ اللہ کوضر ورظا ہر کرنا ہے جس کا شمصیں ڈرہے۔ منافقین حضور سیالت کے مثن ، ذات اور آپ سیالت کے دین کے حوالے ہے سازشیں کرتے ہتسخراڑات اور ساتھ ہے کہ کہیں ان پراللہ تعالی تمصارے ہارے میں پچھ مازل نہ کردے اور تم ذلیل ورسوا ہو کررہ جاؤں اللہ تعالی نے واضح فرمادیا کہ تم جس بات ہے واشے ہواللہ تعالی اس کا ظہار فرمادے گا

ا ا مام ابن كثير (التوفي ٢١٨) ال كتحت لكهية بن

اى ان الله سينول على رسول يفصحكم به ويين له امركم كقوله تعالى ( ام حسب اللين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم الى قوله و لتعرفهم في لحن القول ) الآية و لهذا قال قداده كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين ( تفسير القرآن ٢٠١٤ ٣)

یعتی الله تعالی عقریب این رسول پر
الیی چیزی نازل فرمائ گاجومنافقین
کی رسوائی کا سبب بول گی اوران کا
معامله آشکار بوجائ گاجیسا که فرمان
مقدی ب ( ام حسب السلیس طی
قلوبهم هو حس) ای لئے حضرت قاده
رخی الله عند نے فرمایا اس سورت کانام
واضحہ سے ایعنی منافقین کو ذلیل و رسوا

کرنے والی۔ ۲۔ امام فخرالدین رازی (التوٹی،۲۰۲) پہلے ایک سوال اشاتے ہیں کرمنا فق تو کافر

تح وہ حضور اللہ پر نزول وق سے کیے ڈرتے؟ اس کے جواب میں امام ابومسلم کے حوالے

عدوسرا جواب ويت بوخ لكها

 ان القوم وان كانو كافرين بدين الرسول الا انهم شاهدوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم فجرد سے بیں اس تجربہ کی دجہ ان کے داوں میں بیخوف وقطرطار کی

بمايضمرونه ويكتمونه فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم (مفاتيح الغيب، ٢: ٩٣) ريتا

سور امام ابوسعود محد بن محمد تماوی (التوفی ، ۹۵۱ هه) امام ابومسلم کے حوالہ سے ہی لکھتے

يهال ان كا دُرنا يطور تمنخرے گويا جب یر وحی آئی ہے تو وہ اس کی تکذیب كرتے اور تشخرازاتے اى لئے قرمایا" فرمادوتم الخفر اءكرلو-

كان اظهار الحدر منهم بطريق الاستهزاء فانهم اذا سمعوا رسول الله الله يدكر كل شئى و يقول انه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزؤن به ولذلك قيل (قل استهزؤا)

(ارشاد العقل السليم، ٢٠، ٤٥)

٣ - امام ابوعيد الله محمد بن احمد القرطبي (الهوفي ١٥١٠ هـ) في آيت مباركه كي تفييران الفاظ میں نقل کی ہے

> (ان الله منخرج) ای منظهر (ما تحذرون) ظهوره قال ابن عباس انزل الله تعالى اسماء المنافقين و كانواسبعين رجلاثم نسخ تلك الاسماء من القرآن رافة ورحمة لان اولادهم كانوامسلمين والناس يعير بعضهم بعضا فعلى هذا قد

بلاشبالله ظاہر قرمانے والا ہے جس کے ظهور عتم خوف كهاتي بوعظرت ابن عماس رضى الله عنهما ے ہے اللہ تعالی نے منافقین کے نام نازل کر ويح جوستر تفي بكران اساء كوبطور رحمت منسوخ فرما ديا كيونكدانكي اولاد مسلمان تحى اورلوگون في ايك

دوسر بے كوليطور طعن ايسا كہنا شروع كر ديا تھا تو الله تعالى في الناوعده يول يورافرما ديا ، بعض نے کہااللہ تعالیٰ کا افرای ہے کہ اس نے اپنے نی میلائے کومنافقین کے احوال و ناموں سے آگاہ کر دیا البتہ قرآن میں انھیں نازل نہ کیا اور اللہ تعالی کا قرمان ہے ولتوفنهم في لحن القول اوروه نوع عام ہے۔

البجزالله وعده باظهاره ذالك اذ قال ( أن الله مخرج ماتحذرون) و فيل اخراج الله انه عرف نبيه عليه السلام حوالهم و اسمائهم لاانها نزلت في القرآن ولقد قال الله تعالىٰ " ولتعرفنهم في لحن القول" وهو نوع العام

(الجامع الاحكام القرآن، ٨: ١٨٠)

۵- تُعْجارالله زخرى (التونى ، ۵۳۸) ايك وال اتفاتي ين كد "بيسحدار المنافقون أن تنول عليهم سورة" ككمات بتاري ين كدافي نزول ورت كاورتها لواب "مخرج ما تحدرون كالمفهوم كياءوكا جواب يل كتي اي

یا بیاللہ تعالیٰ ظاہر قربادے گاجس سے تم وُرتے بوكرتم نفاق ے اظھار خوف كرتے

معناه محصل مبرز انزال السورة او ان الله منظهر ماكنتم تحذرون اي تحذرون اظهاره من نفاقكم

(الكشاف، ۲: ٠٠٠)

٧- امام ابوسعو گهر بن ماري (التوفي ١٥٥١هـ) "ما تحدون" كَتَحَت لَكَحَة إِيل تم ورتے ہو انزال مورت سے اور ان وليل كامول ع جوتم ول يل جياع ہوئے ہوکہ کہیں اوگوں کے سامنے ذات نہ

اي صاتحذرونه من انزال السورة و من مخازيكم و مثالبكم المستمكنة في قلوبكم الفاضحة لكم على ملاء

(ارشاد العقل السليم، ٣: ٩٥)

ے۔ شخ محمد امین شفقیطی (التوفی ۱۳۹۳ه ) نے اس آیت کے تحت جولکھادہ نہایت ہی

اہم اور قابل توجہ ہے

اس آیت مبارکہ میں تقریح ہے کہ منافقین صرح في هذه الاية الكريمة بان ۋرتے تھے <sup>کہی</sup>ں اللہ تعالی سورت نازل آیا المنافقين يحذرون ان ينزل الله کر انھیں رسوا کر دے گا اور ان کے دلول سور ة تفضحهم و تبين ماتنطوي کے کرتوت وخبث واضح ہو جائیں گے کھر عليه ضما ترهم من الخبث ثم بين فرمایا كمالله تعالى ظاهر كرنے وال ب انه يخرج ماكانوا يحذرونه و ذكر جس ہےتم ڈرتے ہواور دوسری جگہ فرمادیا في موضع آخر انه فاعل ذلك و کہ وہ بیکرنے والا ہے اور وہ ارشادگرای هو قوله تعالى " ام حسب الذين في ے ام حسب الذين في قلوبهم قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم الى قوله ولتعرفنهم في مرض" ان لن يخرج الله .... في لحن القول لحن القول

> ( ا ضواء البيان، ۲: ۱ ۳۵) ٨ امام سيرمحود آلوي ( التوفي، ١٤٤٠) تفصيلي گفتگو كے بعد لكھتے ہيں

اذ معناه مبرز ماتحدرونه من انزال اس کامتی یہ ہے کہ تم انزال سورت ہے السورة اولا نه اعم اذالمرادمظهر درتے ہو کیونکہ مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری کی ما تحدرونه ظهوره من القبائح خباشوں کوظاہر کرنے والا ہے جن سے تم واسنا دالا خراج الی الله تعالیٰ لله فرت ہو، اخراج کی نبت الله تعالیٰ لله شاره الی انه سبحانه یخرجه طرف کی تاکہ اشاره ہوکہ الله تعالیٰ الله اخراج الا مزید علیه اخراج الا مزید علیه

(روح المعانى، پ ١٠: ١٠٠١)

كانصورنبيس كياجا سكتا-

و مفتی محرشفیج دیو بندی (ان الله مخوج ما تحلودون) کے تحت رقمطراز میں اس آیت میں بینجردی گئی ہے کہ حق تعالی منافقین کی خفیہ سازشوں اور شراراتوں کو ظاہر فرمادیں کے جس کا ایک واقعہ عزوہ تبوک سے والیس کا ہے جب کہ پھے منافقین نے آپ کے آل کی سازش کی تھی حق تعالی نے آپ کواس پر بذر بعیہ جبریل مطلع کر کے اس رائے ہے ہٹا ویا جہاں بیمنافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے (معارف القرآن ، ۲۰ ہے اس) اس کے بعد تفییر مظہری کے حوالے سے لکھا

''اور حضرت ابن عباس فرماتے میں کرفل تعالی نے و کمن فقین کے نام مع ان کی ولدیت اور بورے نشان ہے کے رسول علیہ کو ہتلا و یئے مقد کر رحمته للعالمین نے ان کولوگوں پر ظام رمبیں فرمایا

ا مولانا البين احسن اصلاحی في د منافقين كويرده دري كا عريشه كي تحت كلها-

"فرمایا ان کوخر دار کر دو کداب تمهاری یہ پیش بندی کارگر ہوئے والی تہیں اللہ ورسول علی اللہ ان کوخر دار کر دو کہ اب تمهاری یہ پیش بندی کارگر ہوئے والی تہیں اللہ کا بیائے اور اللہ کی آیات کا جنتا نہ اللہ ان از انا ہے اڑا اوا ہوفت آگیا ہے کہ جن چیزوں کے بے فقاب ہوئے سے فرر رہے ہواللہ ان سب کو بے فقاب کر کے رہے گا ہے امر والنے رہے کہ یہ سورت جس طرح مشرکین اور اہل کتا ہے کہ باب میں خاتمہ بحث کی حیثیت رکھتی ہے اس طرح منافقین کے باب میں بھی یہ فیصلہ کن سورة ہے اس میں جیسا کہ آگے مہاست سے واضح ہوجائے گاان کو یور کی طرح نظا کر دیا گیا ہے'

(تريقرآن:١٩٠)

ا۔ شخ مد بق صن قو ئی (۱۳۰۷ھ)" ان الله مخرج ما تحدرون " كتحت لكھ ہيں۔ اییا ظھور کہ اس پر اہل ایمان مطلع برار بصورت انزال سورت یارسول کی خبر کے ذریعے یا کوئی اور ذریعے ہو۔

من ظهورحتى يطلع عليه المئومنون اما بانزال سورة او باخبار رسوله عليه المنافعة او نحو ذلك

(فتع البيان، ٣: ١٨٥)

# ارشادبارى تعالى ب

يَّا يُنْهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةِ الْمُنْفِقِيْنَ وَاغَلُظُ عَلَيْهِمُ دَوَمَارُهُمُ جَهَنَّمُ دَوَبِئُسَ الْمَصِيْرُ، عَلَيْهِمُ دَوَمَارُهُمُ جَهَنَّمُ دَوَبِئُسَ الْمَصِيْرُ، (التوبة ٣٠٤)

ا مے غیب کی خبریں دینے والے ( نبی ) جہاد فرماؤ کا فروں اور منافقوں پر اور ان پر بختی کرواور ان کا ٹھکا نا دوز خ ہے اور کیا ہی پر کی جگہ ملٹنے کی ۔ ۔اور کیا ہی پر کی جگہ ملٹنے کی ۔

اس آیت مبادکہ میں تو القد تعالی فے حضور عظیم کو کفار اور منافقین کے خلاف حب درجہ جہاد کا حکم دیا اور ان سے تی کے بارے میں تعلیم دی اس لئے کہ انہوں ئے آپ کی کریم الفنسی مچھ یوشی درگز رہمتر یوشی کی قدر نہیں بہچانی فر مایا بی تنباری درگز رکی وجہ سے بازین اورشرارتوں میں دلیر ہوتے جارے بیں اب ال کوئس کے رکھوتا کہ یہ ہے تقاب ہو

الله الإعبدالله محد بن احرقر طبي (التوفي، ١٥٢) معزت ابن عباس رضي الله تعالى عنبات نفل كرت بي الله في حضور علية كوكفار كساته جهاد كاحكم ديا

ومع المنافقين باللسان وشدة اورمناقتين كيماته زبان عشدت زجراور

الزجو والتعليظ كتى بيجادكا عم بــ

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند \_ آيت مباركه كالمقهوم ان الفاط مين ذكر كيا

منافقین کے ساتھ باتھ سے جہاد کرہ اگر طاقت نیس توزبان سے اور اگراس کی طاقت تنبين تؤاعراض كرو.

جاهداالمنافقين بيدك فان لم تستطع فيلسا نك فان لم تستطع

(الجامع لاحكام القرآن، ٨:١٨١)

٢ افظ ابن كثير ( المتوفى ١٥٥٧) في يد دوتول اقوال نقل كي بين اس كے بعد حفرت ضحاك تابعي تفل كيا-

منافقین برکلام کے ذریعے ٹی کرواور یمی ان کے ماتھ جہاد ہے

واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهد تهم

بعض نے اقامت حدود مرادلیا ہے ان مختلف اقوال میں تطبیق کرتے ہوئے لکھا

ان نفاسیر میں تضاونہیں تھی بوں کرو اور بھی دوسراطریقة اختیار کرو،حسب حالات معالمہ کرو۔

لامنافاة بين هذه الأقوال لانه تارة يو خذبهذا وتارة بهذا بحسب الاحوال

(تفسير القرآن العظيم ، ٢: ٥٤ ٣)

٣- امام يرمان الدين ابراتيم عمر بقاعي (التوفي ١٨٥٠هـ) لكهية مين

حضور الله کی چونکہ طبیعت مبارکہ نہایت نیم تھی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ان پر تخی کرواب ان کے ساتھ وہ نرمی وال معاملہ نہ کروجوتم نے جنگ سے اجازت کے وقت کیا ومماكان عُلْفِهُ مطبوعا على الرفق موحى به قال تعالى و اغلظ عليهم اى فى الجهادين ولاتعا ملهم بمثل ماعاملتهم به من اللين عند استئذانهم فى القعود

(نظم الدرر، ٣: ٥ ١٥ ٣)

اس ارشاد ربانی کے تحت امام محمد بن جربیطیری (الکتونی ۱۳۱۰ه ) نے جو پھھ میں کیا دو تبایت ہی قابل توجہ ہے تا ہوں مگر میں ا وو نبایت ہی قابل توجہ ہے انھوں نے فر مایاس آیت کی تقبیر میں اگر چہ متعدد اقوال میں مگر میں ا واولی حضرت عبداللہ بن مسعود گا ہی ہے۔ اس کے بعدا کیک موال اٹھا کر خود ہی جواب دیے میں آئے ان کی زبان سے سنتے ہیں۔

فان قال قائل فكيف تركهم المنات مقيمين بين اظهر اصحابه مع علمه بنه

ال كاجواب دي بوغ رفط ازين

سوال: حضور علیقہ نے منافقین کو صحابہ کے درمیان کیوں کھی ہے۔ درمیان کیوں کھی ہے۔ علی علم رکھتے تھے

الله تعالی کا حکم بیہ ہے کہ ان میں سے جو کلمہ كفركا اظهاركر ب اوروه اس كفرير قائم رے اسے قبل کر دیا جائے اور اگر ان میں ے کسی کے کلمہ کقریر اطلاع جو کی اور وہ پوليا گيا اوراس نے اس سے يہ كہتے بوئے انکار کرویا کہ میں تو مسلمان بول تو الله تعالی کا حکم ہے جس نے زبال ہے اسلام کا اظہار کر دیا اس نے اپنا خون اور مال محفوظ كرليا اگرچه دل ميں اعتقاد اس کے مخالف رکھتا ہو۔ اس کے دلی راز ، اللہ تعالی کے پرو، مخلوق کو ان سے بحث کی اجازت نہیں، اس دجہ سے باوجود بکہ آپ مالية أحيل جانة اورالله تعالى نيآب علیقہ کو ان کے ضائر اور سینوں کے اعتقادات سے آگاہ فرما دیا تھا مگر انھیں سحابہ میں بی رہنے دیا اور ان کے خلاف وہ راہ نہیں اپنائی جوشرک کرنے والوں کے خلاف جاری تھی کیونکہ ان میں سے جیے بی کی کے کفریر اطلاع ملی کداس في كاركفريكا بالم يكرا جاتاه وانكار

ان الله تعالى ذكره انما امر بقتال من اظهر منهم كلمة الكفر ثم اقام على اظهاره ما اظهر من ذالك و اما من اذا اطلع عليه منهم انه تكلم كلمة الكفر واخذبها انكرها ورجع عنها وقال اني مسلم فان حكم الله في كل من اظهر الاسلام بلسانه ان يحقق بذالك له دمه و ماله و ان كان معتقدا غير ذلك و توكل هوجل تناؤه بسرائرهم ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر فلذلك كان النبي النبي الله مع علمه و اطلاع الله اياه على ضمائرهم و اعتقاد صدورهم كان يقرهم بين اظهر الصحابة والايسلك بجهادهم مسلك جهاد من ناصبه الحرب على الشرك بالله لان احدهم اذا اطلع عليه انه قد قال قولاً كفر فيه بالله ثم اخذبه انكره واظهر الاسلام بلسانيه فلم يكن غانسا

کردیتااور زبال سے اسلام کا اظہار کری ہے
حضور علی اللہ اس پر فیصلہ فرمات جو اپ
علی کے سامنے آتا اور ای کوجاری رہے
دیے نہ کداس قول پر فیصلہ فرمات جوائر
فیض طور پر پہلے کہا تھا اور اس کے احتقاد
وضمیر کونہ چیئرتے کیونکہ اللہ تعالی نے اس
کی کی کواجازت نہیں دی بلکہ اس پروہ خود
گرفت فرما تا ہے نہ کہ اس کی مخلوق

حما اظهر له من قوله عند حضوره ایاه و عنو مه علی امضاء الحکم فیه دون ماسلف من قول کان نطق به قبل ذلک و دون اعتقاد ضمیره الذی لم ینج الله لاحد الاحد به فی الحکم و تولی الاحد هو دون خلقه الحکم و تولی الاحد هو دون خلقه (جامع البیان، ۲: ۲۳۳)

۵۔ مولانا امین اصلاحی نے اس کے تحت عنوان "منافقین کے باب میں روید کی تبدیلی کی مہارت " قائم کر کے لکھا۔

''نو یہاں مقصود حضو وظافی کواس امر کی تاکید ہے کہ آپ اینارو بیرمافقین کے ہاہے میں بھر تبدیل کرلیں اور شدت کے ساتھ ان کا احتساب کریں لیکن ساتھ بی کفار کا بھی حوالہ دے دیا ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اب بیرمنافقین مسلمانوں کے ذمرہ کے لوگ نہیں جیں بلکہ بیٹھی کفار کے زمرہ بیس شائل ہیں۔ جہاد کا لفظ قبال اور شدت احتساب وواد گیرسب پرحاوی ہے مطلب بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ اس نوعیت کا جہاد کروجس کا شمیس اعلان براک کے ساتھ اس نوعیت کا جہاد کروجس کا شمیس اعلان براک کے ساتھ اس نوعیت کا جہاد اور ان منافقین کے ساتھ احتساب کا جہاد کرو و واغلیظ علیہ ہا ای احتساب اور دار گیر کی وضاحت ہے یعنی اب تک تم نے ان کے ساتھ نری ورافت کا جورویہ رکھا اس کی قدر انھوں نے نہیں بچپائی بیٹھاری کریم النفی سے ساتھ نری ورافت کا جورویہ رکھا اس کی قدر انھوں نے نہیں بچپائی بیٹھاری کریم النفی سے فائدہ افغا کرا چی شرارتوں ہیں دلیر ہوتے ہیں جھوٹے بہانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں نے فائدہ افغا کرا چی شرارتوں ہیں دلیر ہوتے ہیں جھوٹے بہانوں اور جھوٹی قسموں کو انھوں نے ایک جورویہ رکھا ہے اور تم اپنی طبیعت کی نری کے سبب سے ان کی چالوں سے آگاہ ہونے کے باوجود طرح دے جاتے ہوا ہاں کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے بات بورجود کے بورجود طرح دے جاتے ہوا ہاراس کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے بھوٹے بیں جود طرح دے جاتے ہوا ہاں کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے بات کی باوجود طرح دے جاتے ہوا ہاری کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے بعد باتھ ہوں کے باوجود طرح دے جاتے ہوا ہاری کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے ساتھ کو باوجود طرح دے جاتے ہوا ہوں کے باوجود طرح دے جاتے ہوا ہاراس کی گئوائش باتی نہیں دورود کی کی جاتھ ہوں کی بھوٹ کی باتھ کی باتھ ہوں کے باوجود طرح دے جاتے ہوا ہو باتی کی گئوائش باتی نہیں رہی ہے اب ان کواقیمی طرح سے باتھ ہوں کی باتھ ہوں کو بی کھوٹ کی باتھ کو باتھ ہوں کی باتھ ہوں کی باتھ ہوں کی باتھ کی باتھ ہوں کی باتھ ہوں کو بین کی بیر باتھ ہوں کی باتھ ہوں کی بھوٹ کی باتھ ہوں کی بیر باتھ ہوں کی باتھ ہوں

اور برمعالے بی بخت کموٹی پر پر کھوتا کدان پر واضح ہوجائے کدیے بھوٹ اور فریب کی تقاب اب ان کے چروں پر باتی رہنے والی نہیں ہے اب یا تو انھیں مسلمانوں کی طرح مسلمان بن کر رہنا ہوگا یا اس انجام ہے دو چار ہونا پڑے گا جو کفار کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ آ یہ قبر سم سمعفا اللہ عنک لے اذنت لھے کے تحت ہم جو پچھ کھوتا نے بیں ایک نظر اس پر ڈال کیجئے اس لئے کہ یہ ہدایت ای کی تو شیخ حزید ہے۔

(تدبر قرآن ہم 194)

٢ شخ مح عبده الفلاح نے اس کے تحت لکھا

ا سے اس میں جوہ میں ہے۔ اس سے سری اور چٹم پوٹی کا معاملہ کرتے رہے ہیں اے ختم کی اور چٹم پوٹی کا معاملہ کرتے رہے ہیں اے ختم کی اور ان کے برقصور پرتختی ہے گرفت کھیئے۔

بعینہ ان الفاظ کے ساتھ ہے آیت مبارکہ سورۃ تحریم میں بھی ہاں کی آیت نمبر 9 ہے اس کے تحت ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللہ حمیدی منافقین کے ساتھ جہاد کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ ان سے جہاد بالقتال مراد نہیں۔

منافقین کے ساتھ دیگر وسائل دفاع کے ذریعے قال کروشڈا ان کامعاملہ لوگوں کے سامنے آشکار کردوان پرملامت وختی کروان کے عذر نہ سنو،ان سے نفرت کا اظھار کرو اوران کے کی عمل کوسلمانوں کا قبل نہ جانو

واما المنافقون فبوسائل الدفاع الاخرى التي هي دون الجهاد من كشف امر هم ولو مهم وتغيفهم وعدم قسول اعتذارهم کیونکہ اس کی ہرگز اہمیت ٹبیس بیبال بکٹ کہ وہ نفاق سے باز آجا کیں اور سپچ مسلمان بن جا کیں۔ عمل من اعمال المسلمين اليهم و ان كان عملا لا اهمية له و غير ذلك من وسائل الجهاد حتى يقلعوا عما لهم فيه من النفاق و ينضموا الى صف المئومنين الصادقين

(المنافقون في القرآن الكريم، ١٠٥٠)

### ارشادباری تعالی ہے

فَإِنَّ رَّجَعَكَ اللهُ اللهِ وَلَلَى طَلَائِهُ وَ مَنْهُمْ فَاسْتَا ذَنُوكَ لِللهِ وَلِنَ رَّجَعَكَ اللهُ الله وَلَى طَلَائِهُ وَالْمَعِي اَبَدًا وَلَنَ تُقَاتِلُو المَعِي عَدُولًا مَعِي اَبَدًا وَلَنَ تُقَاتِلُو المَعِي عَدُولًا اللهُ عَدُولًا مَرَّةً فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(التوبه، ۸۳)

پھرا ہے محبوب آگر اللہ تمہیں ان میں سے کی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم خرمانا کے جائے اور وہ تم خرمانا کہ جائے اور وہ تم خرمانا کہ تم تھی میرے ساتھ کی دشمن سے کہتم بھی میرے ساتھ کی دشمن سے نہائی دفعہ بیٹھ رہنا بیند کیا تو بیٹھ رہو بیتھیے رہ جانے والوں کے ساتھ۔

غورہ ہجوک کے موقع پر منافقین نے علق حیلوں اور بہانوں سے شرکت نہ کی ، آپ

علی نے ان کے جبوٹے عذرات کے باوجود انھیں اجازت دیدی تھی جیسا کہ پہلے عف اللہ

اللہ آپ کے پاس آگیں اور جباد س شرکت کی اجازت جا بیں تو داخی طور پر فر ماد ہی ہے اپ آگی ہو ارشاد کرائی میں اللہ تعالی نے آپ اللہ کو کرو گے بعنی اطافیا ان کے اگر بہا ہے کہ بھی بھی یہ دیکل سکو گے اور نہ ہی اجازت جا بیں تو داخی طور پر فر ماد ہی اس کے مارے ساتھ الکر جہاد کرو گے بعنی اطافیا ان کے ساتھ بائے کان فر مادون کہ بوجا کی اور و نیا میں قرایل ورسوا ہو کر مریں ۔ اب غور کھیے کہ اس کے ساتھ بائے کان کے دور ان کی جہاد میں شرکت سے کیے منع کریں گے۔ بیرآ یت بالکل آئیکار کرد ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضور تھاتھ کومنافقین کے بارے میں آگاہ فر ماکر بیچم ویا کہ ایک آئیک آئیک آئی آراء ملاحظ کریں ۔ اس موجور کی ان اس کے ان ان کی جادی سے کیا ہے کہا کہ اللہ کار کردو۔ آگے مضم ین کی آزاء ملاحظ کریں الموفی کو ایک آئیت کے تو کھا

بیان کی ندمت اوران پرلعنت اوران کے هذا يجري مجري الذم واللعن لهم نفاق اور ولتوں كا اظهار باس لئے ك ومجري اظهار نفاقهم وفضاحتهم ملمانوں كوجهاد كى ترغيب وين محدق الله و ذلك لان ترغيب المسلمين في میں معروف امر ہے۔ پھر جہاد بر جانے الجهاد امر معلوم بالضرورة من ذين كى اجازت كے بعد الحص جهادك لئے محمد عليه ثم ان هؤلاء اذا منعوا مع كرنا واضح طورير آشكار كرر باب كديد من المحروج الى الغزو بعد اقدامهم املام سے خارج اور تکر ووجو کہ سے پڑتی على الاستيدان كان ذلك. ال لي الما ي المنظلة في المنظم المنظم تصريحاً يكونهم خارجين عن

الاسلام موصوفين بالمكر

وقریب سے بیجنے کے لئے جہاد کے لیا تکلنے سے منع قرمایالہندااس اعتبار پر میروات لعنت ودھ تکارتھ ہری

والخداع لانه عليه السلام انما منعهم من الخروج صداعن مكرهم وكيدهم وخداعهم فصارهذا النهى من هذا الوجه خاريا مجرى اللعن و الطرد

(مفاتيح الغيب، ٢: ١١٨)

٢ امام ابوسعود فرعمادي (التوني ١٥١٥ هـ) أفيس منع كرنے كى وجد لكھتے إلى

بطور مزان کے نام مجاہدین کے دفتر ہے کٹ چکے اور مخالفین میں شامل کرویئے گئے۔

فكان محو اساميهم عن دفتر المجاهدين و لزهم في قرن المخالفين عقوبة لهم

(ارشاد العقل السليم، ٢: ٩٨)

مفتى محرشفيع ديوبندى اى آيت كے تحت لكھتے ہيں

اگر خدا تعالی آپ کو (اس سفر سے مدینہ کو تیج وسالم ) ان کے کئی گروہ کی طرف واپس الا نے (گروہ اس لئے کہا کہ مکن ہے بعض اس وقت تک حرجا ئیں یا کوئی کہیں چلاجائے اور ) بھر یہ لوگ (براہ خوشامد واضح الزام سابق کسی جہاد میں آپ کے ساتھ ) چلنے کی اجازت مائیس (اور ول میں اس وقت بھی بھی ہوگا کہ میں وقت پہ بچھ بہانہ کرویں گے ) تو آپ یوں کہدہ تھیے کہ ول میں اس وقت و نیا سازی کے طور پر ہا تیں بنار ہے ہولیکن اللہ تعالی نے تھا را ما فی الضمیر بٹا و یا ہے ۔ اس لئے نہایت ہی وثو ق سے کہتا ہوں کہ ) تم بھی بھی میر سے ساتھ (جہاد میں ) نہ چلا و گے۔ کے اور ندمیر سے ہم اہ ہو کہی دشن (دین ) سے لڑو گے۔

(معارف القرآن، ١٠٠٠)

آ کے چل کر لکھتے ہیں

ا کشومنسرین نے فر مایا ہے کہ بیتھم ان کے لئے بطور دنیاوی سز اکے نافذ کیا گیا کہ اگروہ کچ بچھ کئی جہاد میں شرکت کو کہیں تو بھی آھیں شریک نہ کیا جائے۔

(معارف القرآن، ٢٠ : ١٩٣٨)

م مولاناامن احس اصلای رقمطر از میں

دوسرااشارہ پر نظائے ہے کہ منافقین کی ان حرکتوں کے سب سے جواہ پر بیان ہوئی ہیں حضورہ اللہ اللہ تعالیٰ درجہ بیز اراور متنظر ہوگئے تھے کدان کے مندد کیھنے کے روادار نہیں رہ گئے تھے حضورہ اللہ تعالیٰ کے حتم کے تھے۔ تھی اللہ تعالیٰ کے حتم کے تھے۔ تھی اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ ہر چند بیلوگ اس قابل نہیں رہ گئے کہ تم ان کی شکل دیھولیکن اگر اللہ تعالیٰ نقد پر سے ان کی کئی ٹولی سے اس مقر سے واپسی پر ملا ہی و سے اور بیا پی کھسیا ہے مثانے اور اپنی وفا داری کا بیقین دلائے کے لئے تم سے کسی آئندہ (جنگ میں) شرکت کی درخواست کی تھی کہ درخواست کی درخواست کی اس کے حالے تم سے کسی آئندہ (جنگ میں) شرکت کی درخواست کریں تو تم ان کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی بیلوواضح فر مادیا گیا جواہ پر انہیں کہ بایت دیا گیا ہے اور پر انہیں کے اس کے درخواست کی بیلوواضح فر مادیا گیا جواہ پر انہیں کہ بایت دیا گیا ہے۔

آ کے''منافقین کی رسوائی'' کے عنوان کے تحت تج میرکرتے ہیں

فقل لن تخوجوامعی ابدا ''لین ان کوصاف بتادینات اب کی سفری میرے ماتھی بن کتے ہواور شریرے ساتھ ہو کرکی دیمن سے جنگ کر سکتے ہوتم جس طرح سے گروں میں بندر ہے ہواس طرح جاؤ ہی ہے دانوں کے ساتھ ہی ہوئی تاکہ بیدرسوایوں بنائی خدمت سے ان کو حکماروک دینے گی شکل اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ بیدرسوایوں اور اب تک عذرات اور بہائوں کے پردے میں وہ مسلمانوں کے اندر چو گھے ہوئے تھے یہ قصافت موالب تک تو وہ جہادے بی نے کے رخصیں ما تکتے تھے اب حضور تالیق کو یہ ہدایت ہوئی کدا گریہ جہاد میں شرکت کی اجازت ما تکیں واضی اجازت ندہ کھی ۔

(ド・ハ:ド・いてアルゴ)

یعتی اب اگریدلوگ کسی دومر نفر و و میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو قرماد کیجئے کہ بس جمعاری محبت و شجاعت کا بھا تذا کیھوٹ چکا اور تھا رے دلوں کا حال پہلی مرتبہ کھل چکا تہ تم مجھی ہمارے ساتھ نکل کتے ہواور تہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں بہادری دکھا تکتے ہو۔ (تفیرع مانی نے ہمارے ساتھ کا کہ موادر تہ دسمنان اسلام کے مقابلہ میں بہادری دکھا تکتے ہو۔

### ارشادبارى تعالى ہے

وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِمَّنُهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُ مَ كَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُ مَ كَفَرُو البِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَا تُو ا وَ هُمُ قَاسِقُونَ هُ

(سورة التوبه، ۸۲)

اوران میں ہے کسی کی میت پر بھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مرکئے شان ترول: رئيس المناطنين عبدالله بن ابي جب نوت موا- رسول الشقطة اس كا جنازه برهائ كيليم تشريف لے جانے گارة حضرت عمرضى الله عند نے عرض كيايارسول الله علي وه تو الله اور آپ تالية كادشن ہاس كاجنازه نه بره هائيس آپ تالية نے تيم فرماياجب انھوں نے بہت اصرار كيا تو فرمايا

اخو عنی یا عمو انی خیوت عمرجانے دو تھے اس بارے میں اختیار دیا گیا ہے لیحتی مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کے جناز و مے تبیس کیا، جناز و بھی پڑھایا بلک کفن میں اپنی قیص بھی عطافر مائی۔

بزارة دى كامسلمان بونا

امام ابو پینی نے خصرت قادہ رضی اللہ عند سے نقل کیا: جب آپ بیالی ہے ۔ اس کی حکمت بو چھی گئی تو فرمایا میں جانتا تھا ہے چیزیں اسے نفع تہیں دیں گی لیکن اللہ کی تم میں امید رکھتا جول بنی خزرج سے بڑار آ دمیوں سے زیادہ لوگ اسلام لے آئیں گے۔

(روح المعاني، په ١،٩٥١)

ای موقعہ پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے آپ اللہ کو کو آئندہ کسی میں اللہ تعالی نے آپ اللہ کو کو آئندہ کسی منافق کا جنازہ پڑھنے سے منع فر ماویا۔

علم کا ہونا ضروری ہے

جب آئندہ منافقین کاجنازہ پڑھنے ہوں دیا ہے تو ضروری ہے آپیاتھ کوان کے بارے میں کلم یہ سلمان ہے یا منافق مان کے بارے میں کلم یہ سلمان ہے یا منافق ،اور جب تک اختیاز نہ ہوآ دی جنازہ پڑھنے کا فیصلہ نہیں کرسکتا لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب بیاتھ کوا موال منافقین ہے آگاہ کر دیا اور تھم فرما دیا آئندہ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو آپیناتھ اس کاجنازہ نہ پڑھیں۔

ان آیات میار کہ سے بیات دال اسحابیاور تابعین سے ثابت ہے

حظرت الان عياس رضى الله عنهما آيت "فلتعرفنهم في لحن القول" ك

تحت فرماتے ہیں

معم اهل النفاق و قد عرفه اياهم في برأة فقال (ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره) و قال (قل لن تخرجوا معى ابداً و لن تقاتلوا معى عدواً)

(جامع البيان،١١٠٥)

سائل نفاق ہیں اللہ تعالی نے سورہ تو بہ یص آپ علی کو ان کی پہچان عطا کر تے ہوئے فرمایا اب بھی بھی ان میں مرفے والے پر جنازہ نہ پڑھواور نہ ان کی قبور پر قیام کرواور بیتھم دیا کہ آھیں کہدوہ آسندہ بھی بھی تم میرے ساتھ نہ لکو گے اور نہ ہی میرے ساتھ جہاد میں شرکت کروگے

۲۔ حفرت نبحاک تالبعی (التونی ۱۰۵۰) نے بھی اٹھی آیات کے تحت بعینہ یمی الفاظ نقل کئے ہیں۔ (تغییر الفیحاک،۲۰۱۲)

-- امام ابن کیر المتوئی (۲۵۰) اس آیت مبارکہ کے بارے یس لکھتے ہیں کہ اس کے ڈریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کو کھم دیا ہے کہ اب ان منافقوں سے برأت کا اطلان کردوا نے الفاظ ہیں

الله تعالی نے اپ رسول الله کومنافقین سے برات و بیزاری کے اعلان کا تھم ویتے ہوئے فرمایاان کا تھم ویتے ہوئے فرمایاان کی قبر پر استعفار وو عائے گئے

امر الله تعالى رسوله مَلَّكُ ان يبرا المنافقين و ان لا يصلى على احد منهم اذا مات و ان لا يقوم على قبره ليستغفر له او يدعوله لانهم کھڑے نہ ہوں اس لئے کہ اٹھوں نے اللہ اوراس کے رسول اللہ سے کفر کیا اوراس پر بیہ مرے ۔ بیتھم ہراس شخص کوشاش ہے جس کا نفاق معلوم ومعروف تھا اگر چہ سیب نزول رائس المنافقین محمد اللہ بن الج سلول ہے ۔

كفروا بالله ورسوله وما توا عليه و هذا حكم عام في كل من عرف نفاقه و ان كان سبب نزول الآية في عبد الله ابن سلول رأس المنافقين (تقيرالترآن ٣٤٨:٢)

اس علم يركمل

صحابہ کا بیان ہے کہ اس تھم کے زول کے بعد آپ تھاتے نے وصال تک کی منافق کا جناز ہٰبیں پڑھایا۔

ا۔ امام ابن الی حاتم حضرت ابن عباس رضی الله عنها عقل کرتے ہیں

اس کے بعد وصال تک آپ تالی نے سی منافق کا جناز داد انہیں قر مایا

ف ما صلى رسول الله الله على منافق بعده حتى قبضه الله عزو جل

(تفسير لابن ابي حاتم، ٢: ١٨٥٨)

٣ امام بغوى اورامام ابوسعود حقى في سالفاظ ذكر كت ين

اس کے بعد سی منافق کاجنازہ نہیں پڑھایا اور نہ اس کی قبر پر تشریف فرما

فـمـا صلى بعد ذلك على منافق و لا قام على قبره

(معالم التنزيل ، ۲:۲ اسم) جو کے (ارشاد العقل، ۲:۰۰)

مفسرین کرام نے اس آیت اور حکم ہے بھی علم منافقین پراستدلال کیا ہے ا۔ مجنخ زادہ ختی (۹۵۱)اس مسئلہ کو واضح کرتے ہوئے کہ حضوریا ﷺ کومنافقین کاعلم تھا

فرماتے ہیں

اكرآب الشهركومنا فق اورغير منافق كاللم والتياز نه بهوتا تو ان كاجنازه يرصفه اور ان کی قبور پر قیام کرنے سے منع کی ورست فيس ده جاتا

و لو لم يتميز عنده المنافق من غيره لما صع ان يمنع من الصلواة على جنائزهم والقيام على قبورهم

(جاشیه بیضاوی، ۷:۲۹۵)

امام فخر الدین رازی (۲۰۲) ای حقیقت کویون آشکار کرتے ہیں

نى الله منافقين كوجائة تق مرظام نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے معاملہ کو ظاہر کرنے کا تھم دیدیا اوران کے جنازہ اوران کی قور پر قيام منع فرماديا

النبى عليه السلام كان يعرف المنافق و لم يظهر امره الى ان اذن الله تعالى له في اظهار امرهم و منع من الصلواة على جنازهم والقيام على قبورهم

(مفاتيح الغيب، ١ : ٩٩)

٣- امام ابن عادل حنبلی (٨٨٠) نے بھی يمي الفاظ فل كے بيں

تونبي اكرم الفي منافقين كوجائة تصليكن الحے معاملات لوگوں کے سامنے بیان تہ كرتے يہاں تك الله تعالى نے ان كے معاملات کے اظہار کی اجازت ویدی اور ان کے جنازہ اور ان کی قبور کے یاس جانے

فالنبى عليه السلام كان يعرف المنافقين ولم يظهر امرهم والي ان اذن الله له في اظهار امرهم منع من الصلواة على جنائزهم والقيام على قبورهم

(اللباب،١٤١٤) عمنع فرماديا

مولاناامین احس اصلای اس آیت کے تحت لکھتے ہیں

بدجماعت سے ان کوکاٹ دیے کی ایک اور بخت تر بلکہ آخری صورت افتیار کرنے کی ہدایت کی۔ اوپر آیت میں بی اللہ کو ایک استغفار کی ممانعت ہوچکی ہے اب بیان کے جنازے کی نماز بڑھنے اور ان کی قبروں پر دعا کے استیفناں کے لیے کہ بیسی وی کھی بہاندے فرہادی گئی گویا زئدگی اور موت دونوں ٹیں ان سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا گیا جماعتی زندگی ہے آدمی کا آخری رشتہ یہی ہوتا ہے کہ مرنے پراپٹے جماعتی بھائیوں کے ہاتھوں وَثْن ہوتا اوران کی وعاوَں کا زادراہ لے کراپٹے آخری سفر پر روانہ ہوتا ہے اس ممانعت نے اٹل ایمان کے ساتھواں کا بیآ خری رشتہ بھی کا شدیا۔

کے ساتھوان کا بیآ خری رشتہ بھی کا شدیا۔

(تدیر قرآن ۴۴۹:۳)

۵ شخصدیق حن قنوجی (التوتی، ۲۰۳۱ه) نے لکھا

ولما نزلت هذه الآية ما صلى على جب بيآيت نازل بوگئ توا كے بعد آپ منافق و لا قام على قبر بعدها على الله الارند

(نُحُ البيان ١٥٥:٣٠) على الكي قبر يركفر عدو ك

یماں ذہن میں بیندآ جائے کہ''مات'' ماضی ہے بیصرف ابن افی کی یات ہے شکہ آمال نفاق کی بتو اس سلسلہ میں تمام مفسرین کا تفاق ہے کہ آئندہ تمام الل نفاق کے جنازہ منع کیا گیا ہے۔

ا مارازی ، شیخ واحد کی کے حوالہ ہے لکھتے ہیں'' مات'' نکرہ کی صفت ہونے کی وجہ سے محل جر م

گویا فر مایا ان میں سے بھیشہ برفوت ہونے والے پر ہر گز جنازہ نہ پڑھائیں۔

كسانسه قيسل عليسى احد منهم ميت ... النقدير و لا تصل ابداً على احد منهم

(مثاقح الغيب، ١١٧: ١١) شُّ محمعلى سائيس نے لکھا سبب نزول اور زمانه مما نعت کی ہی ے لفظ ماضی ہے ورن بدالماد بعدين مرقے والوں كو بھى شاا

و مات ماض بالنسبة الى سبب النزول و زمان النهيي ولا ينافي عمومه و شموله لمن سيموت

(تفسير آيات الحكام، ١: ٢٢)

اسل میں بدالفاظ علام محمود آلوی کے ہیں انہوں نے آگے بیجی نقش کیا کہ مجمع شرین یہ کتے ہیں۔ مات يهال متقبل كمعنى مين ب ماضى عالى

انه يمعنى المستقبل وعبربه لتحققه (روح المعاني: ١٠١١) كاحكت يقتى كفن ب

\*\*\*\*

# ارشادباری تعالی ہے

وَ مِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْااَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مِرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ مَنْ تَعْلَمُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ . 

سَنُعَذَّبُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ . 

(سورة التوبه ، ا ١٠)

اورتمھارے آس پاس کے پچھ گنوار منافق ہیں اور پچھ مدینہ والے ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، تم انھیں نہیں جانتے، ہم انھیں جانتے ہیں جلد ہم انھیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں اس آیت مبارکہ میں جوالفاظ وقی 'سنعلیہ مسوتین ''(ہم آئیس دومرتیہ ماب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصور ماب کے اللہ تعالیٰ فیصور کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصور کے کہ اللہ تعالیٰ فیص کے اللہ تعالیٰ کے حصور کے اختاع میں نام لے لے کر اللہ معیدے نکال دیا۔

امام ابن جريرطبرى (التونى ١٠١٠هـ) منافقين كو تعلى عداب كيار يس

المع ين

بعض سے منقول ہے کہ بیران کی ذلت مراد ہے۔اللہ تعالی نے حضور اللیقیہ کی زبان مبارک سے ان کے مخفی معاملات کوآشکارکر کے ذلیل کروادیا۔

افال بعضهم هي فضيحتهم الله بكشف امور هم رتبيين سرائرهم للناس على لسان رسول الله على

اس کے بعداس برحضرت این عباس اور حضرت ابو ما لکسوضی الله عنهم سے خطبہ جمعد کی تفصیل بیان کی کدرسول اللہ علیہ نے دوران خطاب منافقین کے نام لے لے کر انھیں باہر زکال دیا۔
(جامع البیان، ۱۵:۵۱)

ا۔ امام ابوسعور حقی (٩١٠) حضرت عبدالله بن عباس دضب الله عنهما علق كرتے

U.

جمعہ کے بوم دوران خطبہ فرمایا فلاں نکل جاتو منافق ہے، فلاں نکل جاتو منافق ہے۔ آپ علیقہ نے بہت سارے لوگوں کوذلیل کرکے نکال دیاتو بیعذاب

قام خطيباً يوم الجمعة فقال اخرج فلان فانك منافق اخرج فلان فانك منافق فاخرج ناساً و فضحهم هذا هو العذاب الاول

(ارشاد العقل، ۹۸:۳)

ما الله على الله على الله عني الله عني

لقل كيا كه دونو بعد ابول سے مراد

هما النعاداب في الدنيا بالفضيحة وه دنياش عدّاب بصورت رسوالي الرقي

والعذاب في القبر

عذاب

(غرائب القرآن:۵۲۳،۳)

اس کے بعد انھوں نے حضرت ابو مالک رضی اللہ عندے وہی روایت نقل کی جو آوپر امام ایسی نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما ہے ذکر کی ہے۔

۲۰ علامیحمود آلوی حفی (+۱۲۵ه) نے کہا کہ امام ابن حاتم اورا مام طبرائی نے اوسطا اللہ ویکر میں میں میں میں اللہ علیہ کے اوسطا اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کے روز منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا فلاں فلاں کھڑے ہوجاؤ اور میجد سے نکل جاؤ کیونکہ تم منافق ہو۔

فاخرجهم باسمائهم ففضحهم ان كنام لي كراضي ثكالا اوررسواقرايا

حضرت عمروضی الله عند كى كام كى وجد ع جعد على ليث آئے افھول في جب

اٹھیں واپس جاتے ہوئے دیکھا تو اٹھوں نے محسوس کیا شاید جمعہ کی جماعت ہوگئی ہے اور اٹھوں

نے یھی اس بات سے حضرت عمر کوآگاہ نہ کیا کہ شاید بیرجائے ہوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عد مجد میں پنچے تو وہاں تمام مسلمان موجود تھے۔ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہا

ابشريا عمر فقد فضح الله تعالى عمر رضى الله عنه) مبارك مو آج الله

المنافقين اليوم فهذا العذاب الاول

والعذاب الثاني عذاب القبر

تعالی نے منافقین کورسوا فرمادیا بیعذاب اول ہےادرعذاب ٹائی قبر کاعذاب

(روح المعانى: ١١١١)

۵۔ امام ابن عاول طنبلی (۸۸۰ ھ) نے حصرت سدی اور کلبی کے حوالہ نے انقل آبا
 رسول اللہ علیہ نے جمعہ کے موقع پر خطاب کیا اور قرمایا

نكل جافلال تومنافق بفلال نكل جاتو منافق ہے مسجدے متعدولوگول کو تکال کر رسواقر مايا تؤيينداب اول ب

حرج يا فلان فانك منافق اخرج يا فلان فاخرج من المسجد ناسأ و نصحهم فهذا العذاب الاول

راللباب، • ۱: • ۱۹)

نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبمائقل کیا رسول الله علي في جعد كے دن دوران خطاب فرمايا اے فلا ل تو نكل جا تو منافق ب فلال تو نكل جاتو منافق ب متعدد لوگوں كوآب علي في نكال كر رسوا فرمايا ، حضرت ابن عباس رضى الله عظما كتي بين يدمجد اليل كرك نكالنا عذاب اول ب اور عذاب تبرثاني

٧ مافظاين كثر (التوفي ١١٧٥٥) قام رسول الله مَانِيَّةُ يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان انك منافق و اخرج يا فلان فسانك منسافق فاخرج من المسجد ناسأ منهم فضحهم ....قال ابن عباس هذا العذاب الاول حين اخسرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب

(تفسير القرآن العظيم، ٢: ٣٨٣)

عد امام على بن احد المهائمي (التوفي ١٨٣٥٠) موتين كي تقير من كلهة بي ایک وقعہ جمعہ کے دن ان کے نام لے کر مجدے نکالنامراد ہے۔

مرة باظهار نفاقهم باخراجهم يوم الجمعة في خطبتها من المسجد

(تبصير الرحمن، ١:٣١٣)

شیخ محد بن علی شو کائی نے یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے المم این جریر، این افی حاتم بطرانی ، ابوالشخ اور این مردویے نے قل کی ہے

(فتح القدير ١٠٤٠٠)

وومر عمقام يرعداب عمراديان كرتے ہوئ كتے إلى

ان کے نفاق کومٹکشف کر کے رسواک

قيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم

(فتح القدير، ۲: ۹۹۹) مراوب

امام بیضاوی نے آیت ندگورہ میں عنہاب سے مرادیہ عنی لیا ہے

أتحيل رسوا كرنا اورقتل يا ان عين =

بالفضيحة والقتل او باحدهما و

ایک اورعذاب قبرمرادب

عذاب القبر

(بیضاوی مع شیخ زاده، ۳:۹۰۵)

چینس منافق نکال دیے گئے

فر مایا ، الشد تعالی کی حمد و شاکی اور اس کے بعد فر مایا

> ان فيكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى ستة و ثلاثين رجلاً ثم قال ان فيكم فاتقوالله فمرعمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه قال مالك قال فحدثه بما قال رسول الله عَنْ الله فقال بعدا لك سائر اليوم (مسند احمد، ۵: ۲۲۳)

تم مِن منافق ميں جس كانام لول ووالے يحرفرمايا فلان اثهد فلان اثهرحتى كدفيتين افرادكا نام ليا يجرفر ماياتمحار الدري الله عة رو، حطرت عمر رضى الله عنه كالله ایک ایے آدی بر ہوا جومنہ چھیائے قل آپ نے یوچھا کیا ہوا اس لے بتایا کہ رسول المتعلقة في تكال دياتو قر ما إالله كا رجمت عدور ای رہے

روايات پراعتر اضات کی حقیقت

دہنرے عبداللہ بن مسعود رض اللہ عنے اس مروی روایت پر یجھاعتر اضات کے گئے ہیں بیہاں ان کی حقیقت ہے بھی پر روا ٹھانا نہایت ضروری ہے اعتر اض اول ا اعتر اض اول ا ای کی سند میں اضطراب ہے کہیں حضرت عبداللہ بن مسعود بنی اللہ عنکا نام ہے اور کہیں حضرت ابو سعود عقید بن عمرور شی اللہ عالی معارف کا ہے ۔ ( تفییر ابن کیٹر جلامی بھی ۱۸) اور حالم اللہ عن مسعود انصاری ہے ۔ ( از اللہ الریب ، ۱۳)

اي

الیےاضطراب کی وجہ سے حدیث کوروکر ویناسرامر زیادتی ہے کیونکہ ان بیس ہے جو بھی ہوسے ال ہے جس کی وجہ سے حدیث میں ضعف ہر گڑ پیدائہیں ہوتا حافظ ابن حجر عسقلانی (الهوفی ۸۵۲ )اضطراب کے بارے میں لکھتے ہیں

الیا اختلاف جو حدیث کے رو وقد ن میں موثر ہو،راولوں کا کسی آدمی کے نام میں محض اختلاف کرناموثر نہیں ہوتا ہی کے کہا گروہ آدمی اُقتہ ہے تو بیاکوئی حرج هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً و اختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لانه ان كان ذلك الرجل ثقة فلاضير

(النكت على كتاب ابن الصلاح، ٣٢٩)

یعنی اگر آ دی انشہ ہے لیکن راویوں کا اس میں اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے آ عام لوگوں کے حوالہ سے سے اور جب مرکز روایت صحافی ہوتو کیر اختلاف کیسے موثر ہوگا؟ ولچسپ بات ہیہ ہے کہ معرض نے آگے خود کھھا

" قرین قیاس بید بات ہے کہ بیروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے نہیں یاکلہ ابومسعود عقبہ بن عمر والصاری رضی اللہ عند سے چنا نچدا مام جلال اللہ بن سیوطی اس کواسی طرع نقل کرتے ہیں عن الی مسعود الانصاری رضی اللہ عند (درمنثور ۲۲۴:۳۰۰)

ابن مسعود رضی الله عنداور ابومسعود رضی الله جند میں کتابت وغیرہ میں خلطی واقع ہو گئی۔والله تعالیٰ اعلم (ازالیة الریب، ۱۳۷۷)

اب خود ہی بتائے اس کے بعد اعتراض کی گنجائش باتی رہ جاتی ہے؟ ہم یہاں بھٹی تاریخ کبیر علامہ عبد الرحمٰن بن یکی بیانی کا اہم نوٹ نقل سے دیے ہں جومسکلہ حل کرویتا ہے۔روایت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا

بمرصورت اس كرداوى وكيع اورابوقيم ويكر ہے تو ی ہیں اور اتھوں نے حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ کا ہی نام لیا ہے اگر چہ کوئی دوسرا حضرت ابن مسعود رضى الله عند كانام ليتا بياتو ان دونوں کا قول ہی استح ہے

وعلى كل حال فوكيع و ابو نعيم المت من غيرها و قد قالا عن ابي مسعود فان كان غير هما قال عن ابن مسعود فقو لهما اصح (التاريخ الكبير، ٤٠ص٣٣)

اعتراض ثاني

اس مقام يرلكها

"اورشیعه کانظرینلم غیب میں نیز حضرات صحابہ کرام کے او پرطعن کرنے اور نفاق وغیرہ کے الزام عائد کرتے میں کسی سے فنی نہیں ہے اور ابن مردویہ کی روایت میں جوبطریق ابن مسعودم وی ہے بیالفاظ بھی مروی بیں کہ

ہم حضور علی کے عہد میں صرف اس علامت ع منافقول كو پيچائے تھے كدوه ابی طالب (درمنثور،۲:۲۲) حفرت علی بے بغض رکھتے ہیں

ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ملك الايبغضهم على بن

مويينے كى بات ہے كدكيا منافقوں كابغض صرف حضرت على سے تقاحضرت عمر رضي الله عند سے ندقها؟ الحك ما تحد بغض كرن كوكيون علامات نفاق ع شارنبيس كيا كيا

(ازار: الريب، ۱۸۸)

خلاصهاعتراض بدہے کدمنافقین والی روایت ضعیف ہےاور قابل قبول نہیں اور اس پر دلیل میہ ب كداس مين صرف بغض على كونفاق كى علامت مانا كياب

یہ بات کی شیعہ نے گھری ٹیمیں بلکہ رسول الفطائی ہے سمت کے ماتھ ہوئے ہے۔ کے بغض علی علامت آقاق ہے اس پر احادیث سیجھ وارد جی مثلاً اما مسلم نے کتاب اسے میں میں سید ناعلی رضی اللہ عندے حضو وقائلیہ کے بیالفاظ قلقل کئے ہیں

ان لا يحسنى الا مؤمن و لا يبغضنى الا كرمجم (على) مومن بى عبت ركا منافق (مسلم، ١٣١ حديث) اورمنافق بغض ركع كا

شخ ناصرالدین البانی کی سلسله احادیث سیجه جله ۴ م ۴۹۸ بھی و کمپرلیس تا کشفی موجائے

صحابہ نے اس بات کو پھیاا یا اور اپنایا اور آج بھی امت کا یہی عقیدہ ہے۔ رہایہ محالمہ کدویگر سحابہ نے اس بات کو پھیاا یا اور آج بھی امت کا یہی عقیدہ ہے۔ رہا اللہ محالمہ کی عدادت نقاق کیوں نہیں؟ کیا یہ اعتراض رسول اللہ علیہ ہے جا اللہ بیت کے دشنوں کو آشکار فرمایا ہے توجہ بات کے دشنوں کی موج بھی نہیں سکتا

اعتراض ثالث

امام یقیمی کی سند میں ابواحمہ الزبیری شنیان اللے واقع بین اور بیا گرچہ هزات محدثین کرام کے نزو کیک ثقہ بین ، مگرامام احمد بن صنبل قرمائے بین محضور السخسط الله فسی حسدیت صفیان ( سفیان سے جب بیروایت کرتے جی تواس میں مثر سے سے خطا کرجاتے جیں)

بواب

ا مام يہ جی نے مسجد سے منافقين کو نکال دينے والی روايت دومقام پرنقل کی ہے۔ مقام اول

امام نے بیاب میا جیاہ فی اخبیارہ کئے استماء المنافقین و صدقہ فی ذالک ( حضور تقافی کامنافقین کے نامول ہے آگاہ کرنا اور اس پارے میں آپ کا بچا ہونا ) تو اُنہا اس ك قت احدوا تا و اتحل كيا الن شرا الا احمد الله الصفار المحمد بي عبدا لله الصفار المحمد بي عبدا لله الصفار حدثنا احمد بن محمد المبوني حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن رجل من ابيه قال سفيان اراه عياض عن ابي مسعود رضى الله عنه اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا احمد حدثنا ابو حدثنا ابو حدثنا و الله عن سلمة عن عياض بن عباض عن ابيه عن ابي مسعود رضى الله عنه ابيه عن ابي مسعود رضى الله عنه الله عنه ابي مسعود رضى الله عنه ابيه عن ابي مسعود رضى الله عنه ابيه عن ابيه عن ابي مسعود رضى الله عنه (ولائل الموقد وتي ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيان عن سلمة عن عياض بن عباض عن ابيه عنه ورودي الله عنه ورودي الله عنه ورودي الله عنه ورودي الله عنه ال

غز وہ تبوک کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے یاب قائم کیا" باب تسلقی المنساس رمسول اللہ حین قدم عن غزوۃ تبوک" اس کے تحت روایت نقل کی قواس میں بیراوی ہیں (دلاک اللہ ق ۲۸۳۰۵۰)

لیکن اس کا پہلی رہ ایات پر پچھا شہیں ہوگا۔ معترض پراا زم تھا کدہ داعتراض کرنے سے پہلے اچھی طرح اس روایت کی شخیق کرتے شاید اھوں نے حافظ این کیٹے کی البدایہ ، جڑھ جس ۴۳ سے پہلی کی روایت دیکھ کراعتراض جڑ دیااور تابق کی داائل اللہ قاند دیکھی حالا لک اگراصل دیکھ لیتے تو یہ اعتراض ہرگزنہ کرتے

### قبوليت محدثين

معترض نے ان پر جو جرحی کلمات تقل کئے ہیں۔ کیاان کی بناپر محدثین نے انھیں مسترد کیا ہے وہ تو ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ خود معترض کو بھی اعتراف ہے۔ یہاں ان کے بارے میں دیگر محدثین کی آراء سامنے لے آتے ہیں الم ابن أبير كهت بين صدوق ما علمت الاخيراً مشهور بالطلب ثقة

۲۔ امام این معین تُقد قرارد ہے ہیں ، امام داری نے ان نے قل کیا "لیس به باس" (ان میں کوئی حرج تہیں)

ال ع شار كرد بندار كمتم بيل

مارآیت رجلا قط احفظ من ابی شیل نے ابواجد زیری سے بڑھ کر اُلی احمد الزبیری عافظ مدیث نیس دیکھا

المرسائي في اليس به باس" (ان يش كوئي حرج فيس) كما ب

۵۔ امام ابودر عدف صدوق کہا

٢- امام الوحاتم في يهال له او هام "كهاو بال حافظ للحديث عابد مجتهد يكل

ر ہاامام احمد کا فرمان کہ میہ حدیث سفیان میں کیٹر الخطاء ہے کیااس کے یارے میں ان کے شاگر دفھر بن علی کامیہ کہنا کافی تہیں کہ مجھے ابواحمد زمیر کی نے خود کہا

انا لا ابالی ان یسرق لی کتاب اگر جھ سے میرے شخ سقیان کی کتاب سفیان ان احفظه کله چوری مجی مو جائے تو پرواہ نیس کیونک

(سيو اعلام النبلا، ٨: ٣٣٢) سيل في تمام كوحفظ كرليا ب (ميزان الاعتدال، ٣: ٩٥٥)

اوراگران جرحی الفاظ کی تحقیق میں جایا جائے تو واضح ہوجا تا ہے کہ بیمعمولی جرت ہے مثلاً له او هام کے پارے میں حافظ ابن حجرعسقلانی رقمطر از بیں وحیث یوصف بقلة الغلط کمایقال کی راوی پی غلطی کاتیل ہوتا ہے مثا آکہا سنی الحفظ اوله اوهام اوله مناکیو جائے اسکا حافظ کرور ہے ،اس کے لئے (مقدمة فتح الباری، ۱۳۸۱) اوہام پی یااس منظرروایات ہیں وغیرہ اگر ہم اس قد رجرح سے روایات ترک کرنا شروع کردیں تو پیمرکون کی روایت تا ہل قبول رہے گری تھوڑی بہت جرح تو مرراوی پرک گئ ہے۔

#### اعتراض راكع

تذکورہ راوی ابواحد زبیری اور اس روایت کے دوسرے راوی سلمہ بن کہیل ہیں ان میں تشیع تھا (ازالہ الریب، ۱۹۹۹)

ظاصداعتراض بيب كداس روايت كروراوى شيعه بين للذاب بركز قابل قبول نيس جواب

اس اعتراض کی بنیاد یا تو اصول حدیث سے بے خبری ہے یا ویانت کی خلاف ورزی، کیونکہ جوآ دی بھی اصول ہے آگاہ ہے وہ ہرگز ایسااعتراض نہیں کرے گا آئے پہلے یہاں ایک بنیادی ضابط اور اصول ذہن شین کرلیں تا کہ جواب چھی طرح سجھ آسکے پہلے ادوار میں شیعہ ہوتا عیب تھا کیونکہ شیعہ ہے تا باللہ اور افضی ہوتا عیب تھا کیونکہ شیعہ ہے تابال بیت اور رافضی ہے تابیک موال کے جواب میں میں میت اور رافضی ہے تا ہے امام ذہبی نے ایک موال کے جواب میں میں مختلوکی ہے آئے موال وجواب آخی کی زبال سے ملاحظ کیجھئے

یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ کسی برق توثيق اور اسے ثقة وعادل كيے قرار ہيں سکتاہے؟اس کا جواب پیے کہ بدعت طرح کی ہے بدعت صغریٰ عالی شیعہ بلاغلو وترف کے شیعہ ہونا۔ یہ جزوی ورع بتقوی اور صدق کے باوجود تا جور اور تنع تابعین میں کثرت کے ساتھ تھی اگر ان کی حدیث رو کر دی جاتے احاديث نبوبه كاايكه ذخيرهمتر وببوجاك گا اور په بهت برا فتنه اور فساد بوگا دومری فتم بدعت كبرى مثلأ كامل رافضي اورفض میں غالی ہونا سیدنا ابو بکر وغمر کے مرتب ا کرٹا اوراس کی وعوت دینا ہدائے فتم ہے جس سے استدلال اور احتجاج نہیں کیا جا سکتااور نہ ہی اسے عزت دی جاسکتی ہے اور آج کے دور میں بھی اس فتم کے لوگوں میں کوئی سجا اور امین نبی بلکہ جو ان كا تقسيه اور نفاق ان كا اورر بهنا ع وکلا ایسےلوگوں کی روایت کیسے لی جاعثی ہے؟ سلف کے زمانداور عرف میں عالی

فلقائل ان يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدثقة العدالة والاتقان؟ فيكف يكون عدلامن هو صاحب بدعة؟وجوابه إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع او كالتشيع بالاغلو ولا تحرف ،فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلورد حديث هولاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسدةبينة ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابى بكر، عمر رضى الله عنهما، والداعي التي ذلك، فهذاالنوع لايحتج بهمولا كرامة وايضا فما استحضرالآن في هذاالضرب رجلاصادقا ومأمومأ ،بل الكذب شعار هم، والتقية والنفاق دثارهم،فكيف يقبل نقل من هـذاحـالـه!حاشاو كلافا لشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم

شیعہ وہ تھا جو حضرت عنان، حضرت ربیر، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ اور جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، ان کے بارے میں طعن کرتا اور ان کو برا مجھلا کہتا گیاں ہمارے کہتے ہیں اور شیخین سے دور بھا گئے ہیں تو ایسے لوگ واقعۂ ضال اور مفتری ہیں گیک ایس مناز بین بن تخلب شیخین کے بارے میں غلط ابن بن تغلب شیخین کے بارے میں غلط رائے نہیں رکھتا تھا البتہ حضرت علی رضی النہ عنہ کوان سے افضل جانتا تھا البتہ حضرت علی رضی

فى عشمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضى الله عنه وتعرض لسبهم والغالى فى زماننا وعرفنا هو الذى يكفر هولاء السادة ويتبر من الشيخين ايضاً، فهذا ضال مبعشر (ولم يكن ابان بن تغلب يعرض للشيخين اصال ، بل قد يعتقد علياً افضل منهما)

امام حاکم کے بارے میں وارو کروہ اس اعتراض کا جواب امام و بی نے یوں دیا:

میں کہتا ہوں ساعتر اض ہر گز درست نہیں وہ رافضی نہیں بلکہ ان میں تشیع ہے

میں کہتا ہوں اللہ تعالی انصاف پسند فرماتا ہے بیآ دمی رافضی نہیں بلکہ فقط شیعہ میں قلت کلالیس هورافضیابل تشیع (سیر اعلام النبلا،۱۷،۱۷) میزان الاعتدال میل فرماتے یں

قلت الله يحب الانصاف ما الرجل رافضي بل هو تشيعي فقط

(میزان، ۳: ۲۰۸)

اعتراض غامس

مولانان تيرى وجديدوايت قبول خرن كى يكهى

"اس روایت کی سند بیس عیاض بن عیاض عن ابیه عن ابن مسعود النے ہے ویکھیے
البدایہ والنھایہ، جلد ۵، بس ۱۷ وابن کشر جلد ۲، بس ۱۸، وغیرہ اور کتب اساء الرجال بیس عیاش
بن عیاض عن ابیا لئے، باپ اور بیٹے دونوں کا کوئی پید نہیں چل سکا کہ یہ کون تھے اور کیسے تھے ۶
افقہ تھے یا ضعیف تھے جوفی اس کی صحت کا مدی ہے وہ سابق اعتراض کے علاوہ ان دونوں کی
او بیش بھی کتب الرجال سے پیش کر سے تھیل المنفعہ ص ۲۲ سطیح حیدر آبادوکن بیس عیاض بن
عیاض کا تذکرہ ہے مگراس میں اس کا بھی ذکر ہے و لسم یسلہ کے معید میں ابیدہ و الا ابوہ
عین ابسی همد عود اور فرسد داری سے ان کی توثیق اور ساعت کے بغیر اس کی صحت کا دعاجمن
باطل ہوگا۔ اور تقیر منار بیس اس کی نظر تک ہے

والذى اراه ان الرواية غيو صحيحة مارے خيال كے مطابق بيروايت برگز (المنار، جلدا ١،ص٠١) صحيحتيں ہے

اس عبارت كاخلاصهيب

ا- عياض بن عياض كاتذكره كتب الرجال مين نبيس ماتا

٢- معلوم بيل يأف تقي المعين -٢

سے۔ جوملا ہے اس میں ہے کہ ان کا ساع والد سے اور والد کا ساع حضرت ابومسعو ورضی اللہ عنہ ہے نہیں

۲- صاحب تفیر منار کی رائے کے مطابق بیصدیث می نہیں

رواب

ہرایک کا جواب ملاحظہ فرمائے

ا۔ تقریباتمام کتب رجال میں ان کا تذکرہ موجود ہے چند مشہور ومعروف کتب سے حوالہ جات ملاحظہ کچھنے

امام بخاری نے التاریخ الکیپر جلد کے س ۲۳، امام ابن ابی حاتم رازی (التونی ۳۲) امام ابن ابی حاتم رازی (التونی ۳۲۷) نے کتاب الجرح والتعدیل جلد ۱۳۳۳ بر (التونی ۸۵۲) نے تقیل المضعة ص ۳۲۳ پر الثقات جلد ۲۵، بس ۲۳۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ اورامام ابن ججرعت قلانی (التونی ۸۵۲) نے تغیل المضعة ص ۳۲۳ پر ان کا تذکر دکیا ہے۔ مولانا پر لازم تھا کہ وہ ان کتب کی طرف رجوع کرتے اگر اتھوں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا تو اٹھیں یہ کہنے کا حق تنہیں پہنچتا کہ اس ار جال کی کتب میں ان کا کوئی پینے نہیں جاتا حالا تک اس تر داور تلا فدہ تک کا تذکرہ موجود ہے

۔ اس میکہنا کہ نہ معلوم بی ثقہ ہے یاضعیف؟ ہرگر درست نہیں ۔ امام ابن حبان نے ان کی تو ثیق کی ہے لکھتے ہیں

عیاض بن عیاض جطرت ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے میں اور ان سے امام توری اور ان کے میٹے عیاض عیاض بسن عیاض پروی عن ابسی مسعود الانصاری وروی عنه الثوری و ابنه عیاض بن عیاض

روایت کرتے ہیں

تجیل المنفعة کے جس مقام مصولانا نے عبارت لی ہو ہاں حافظ ابن تجرعسقلانی نے واضح طور پر میریھی لکھا ہے

الخيس امام ابن حبان فے ثقة قرار دیا ہے

و ثقه ابن حبان

(تعجیل، ص۲۲۳)

نمعلوم محترم موصوف نے اسے کیوں ترک کردیا؟

المم ابن اتی جاتم رازی (التونی ، ٣٢٤) اپنوالد کے حوالہ سے ان کے بارے میں رقمطراز

100

عیاض بن عیاض کی کنیت ابوقیلہ ہے ہے کوفہ کے رہنے والے تھے میداپنے والد کے واسط سے حضرت ابومسعود رختی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں اور ان کے شاگر دسلمہ بن کہیل اور موسی بن تیم

عیاض بن عیاض ابو قیلة کوفی روی عن ابیه عن ابی مسعود الانصاری و روی عنه سلمة بن کهیل و موسی بن قیس الحضرمی

(كتاب الجرح والتعديل، ٣٠٩: ٥٠٩)

تعزی بی

پھر جب مسلمہ محدثین ان سے روایت لے رہے جیں تو پھر انھیں غیر مقبول راوی قرار دینا کہاں درست ہے یا بھر پیاکہنا کہ معلوم نہیں ثقہ جیں یاضعیف ان محدثین پر عدم احماد کہلائے گا

سو مولا نائے عدم ماع کے حوالہ سے جوعبارت قل کی ہے 'کسم یسلا کو سماعاً عن البیدہ و لا ابوہ عن ابی هسعود "اس سے پہلے عبارت بیہ ہے 'قسم احوجہ احمد عن موسیٰ بن هسعود عن سفیان ولم یشک وعن قبیصة عن سفیان ولم یقل فی المصندعن ابیه "جوواضح کررہی ہے کہ حافظ این چرع مقلائی ،امام احمد کے حوالہ سے گفتگو کر ہے ہیں کہ انھوں نے ان (عیاض) کے والد سے ماغ اوران کے والد کا حفرت ابومسعود 'بن الله عند سے سانع کا تذکرہ تبین کیا پھرا سے انھوں نے مویٰ بن مسعود اور قبیصہ کے حوالے سے سفیان نے قل کیا اور مندیس کیا پھرا سے انھوں نے مویٰ بن مسعود اور قبیصہ کے حوالے سے حالا تک بیدحافظ ابن تجرکا مغالط ہے کیونکہ امام احمد نے اسے مویٰ بن مسعود اور قبیصہ سے جرگر نقل نیس کیا اور لم یذکو سماعاً کے الفاظ ہی منداحم بی نیس باں بیتا دین بخاری کے حوالے سے تبرہ ہوسکتا ہے اور لم یذکو سماعاً کے الفاظ ہی منداحم بی نیس باں بیتا دین بخاری کے حوالے سے تبرہ ہوسکتا ہے کیونکہ امام بخاری نے ان راویوں سے میروایت نقل کی ہے۔ ان کے الفاظ ہی

"عباض قال موسى بن مسعود عن سلمه عن عباض عن ابيه عن ابن مسعود " آكے چل كركيا فال فبیصة عیاض بن عیاض عن این مسعود (النادین الکبیر ۲۳:۲۲۵) باری تا سیمتاری علیم کی علامه عبدالرحمن بن تحی بیانی کی تحریر بھی کرتی ہے۔کدام این ج نے جو تجیل المنفقہ میں بیاضا فدکیا ہے

والذي في المسندوفي تاريخ البخاري عن ابي نعيم ... ثم اخرجه احمد عن موسى بن مسعود عن سفيان ... وقال لم يذكر سماعاً عن ابيه و لا ابوه عن ابي مسعود

ہم کہتے ہیں ہم نے مندیش موی اور قبیصہ سے
روایت نہیں پائی اور نہ ہی و ہاں ولسم یہ لاکسو
سساعاً کے الفاظ ہیں الخ البتہ مؤلف (امام
بخاری) ئے موی اور قبیصہ سے روایت کیا ہے
جیسا کہ سامنے موجود ہے

ولم ید کس سماعاً کالفاظ مؤلف (امام بخاری ) کے موقف کے زیادہ مناسب ہیں کیونکہ ان کے ہال راویوں کی طاقات کاعلم میں آناضروری ہے اقول لم اجد في المسند الرواية عن موسى وفيصة ولا قوله ولم يذكر سماعاً الخ وانما الذي اخرجه عن موسى وقيصة المؤلف كما ترى المؤلف كما ترى وفوله ولم يذكر سماعاً اشبه بمذهب المؤلف في اشتراط العلم باللقاء

یعار فقل کرنے کے بعد لکھے ہیں

(التاريخ الكبير ۲۳:۷۰) اعتراض ساوس

بصورت محت ان روایات سے سرف اتنابی ثابت ہوگا کہ چیتیں منافق تھے اس سے یہ کوئکر ثابت ہوگا کہ ان کے علاو واور کوئی منافق نہ تھا؟ مجدیش خطیہ جمعہ کے موقع پر چھتیں آدمیوں کونکال دیۓ ہے یہ کیسے لازم آیا کہ دین طبیبہ میں منافق ہی صرف یہ تھے ہاتی اور کوئی نہ تھا

اواب

تمارا مدگل میہ بے کہ آپ تلکی کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اساء ہے آگاہ فر ہالے تھا یکی وجہ بے کہ چھیٹیں کا نام لے کرانہیں مجد سے نکال دیا اگر آپ نام نہ جانے ہوتے تو یہ کیے ہو گیا؟ اس روایت سے صرف ای بات کو اہل علم نے ثابت کیا ہے ، رہا منافق کتے تھے؟ کو ل بھی نہیں کہتے کہ صرف چھیٹیں تھے ، ان کے علاوہ بھی تھے اس کا کس کو انکار ہے؟ رہا یہ کیا آپ علاقہ آنہیں جانے تھے یا نہیں تو ہمارا موقف یہ ہے آئیں بھی آپ تھے گئے جانے تھے کاش تم نے اس حدیث کو کمل طور پر پڑھا، و تا تو مسکلہ ازخودواضح ہوجا تا ہے

آئے ہم پوری روایت سامنے لاتے ہیں شیخ این مردوبیہ مفرت ابومسعود الفساری رفعی اللہ عندے روایت کرتے ہیں رسول علیق نے الیا ہمیں خطیدویا پہلے میں نے اس کی مثل ندستا آپ علیق نے فرمایا

اے لوگو ، بلاشبہ تم میں کچھ منافق ہم ہیں ہیں جس کا نام لوں وہ اٹھے فرمایا فلاں اٹھ فلاں اٹھ حتی کہ چھٹیس آ دمی اٹھادیے پھر فرمایا بلاشیہ تم میں سے اور بلاشبہ تم میں سے اور بلاشبہ تم میں سے لبند الشرقعالی سے عافیت مانگو ایها الناس ان فیکم منافقین فمن سمیته فلیقم قم یا فلان قم یا فلان حتی قام ستة وثلاثون رجلاثم قال ان منکم وان منگم وان منکم فسئلوا الله العافیة

(الدرالمنشور ،۵:۵۵)

بعد میں آپ علی فی خوتین دفعہ فرمایا بلاشیم میں سے اور فرمایا اللہ سے عافیت ما تگو کا کیامعنی ہے؟ ا م پھتی کی وہ روایت جس میں معترض کا مطعون راوی نہیں اس کے الفاظ تو ہمارے مد تی کو نهایت واضح کرویتے پھر جب چیتیں منافق ذلیل کر کے نکال دیے تو فرمایا

ان فیکم او منگم منافقین بلاشیم میں یا قرمایاتم میں سے پجھاوگ منافق بين تؤالله تعالى عافيت ماتكو

فسئلوا الله العافية

(دلائل النبوة، ٢٨٢: ٢٨٨)

ورمنتور كى روايت يم صرف يرقعا كه "متم يم" كيكن يهال واضح بي كه" تم يم منافق ہیں، لینی کھوجم نے نکال دیا ہے اور کھا بھی تم میں باقی ہیں ان پر پردہ ڈال رہے ہیں لهذ الله تعالى سے عافیت ماتکواورائے ظاہرہ باطن کودرست کرو۔

مسجد ضرار بنانے والے

جن لوگوں نے مجدینائی تا کہ اللہ تعالی کے حبیب عظیم کو تصدید کرویں ان کا بردہ بھی فاش کردیا گیااوران کی تعدادا حادیث میں بارہ آئی ہے بیان چھٹیں کے علاوہ ہی تھے۔ تبوك كراسة مين سازى

تبوک کے واپسی پر راستہ میں جنہوں نے آپ ایک کوشھید کرنے کامنصوبہ بنایا ان کی تعداد بھی بارہ تیرہ یا چودہ آئی ہے حضرت حذیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو میں ان کی تفصيل موجود ب

#### جهاد سے ممانعت

جوک سے والیسی پرآپ علی کے جو تعلیمات دی گئیں ان میں سے ایک میتھی کہ جب آپ ابيجادير فكنح كاجازت ماتكس

فقل لين تنخو جوا معيي ابداولن فرمادين تم مير برساتي يمي بحي بحي نيل نكاد كاور نة مير ب ما تعال كرجها وكروك تقاتلوامعي عدوا اگرآپ کوان افراد کاعلم نہ تھا تو آپ آئندہ انہیں جہادے کیے روکیس گے،روک جب ہی مجلتے ہیں جب ان کا کامل علم ہو

جنازه كي ممانعت

اب تو آپ تطابقہ کومنافقین کا جنازہ پڑھنے ہے منع کر دیا گیا چھپے مفسرین کی آرا ہر ی تفصیل سے گذر چکی ہیں بیت ہی ممکن ہے جب آپ علیقہ کوان افراد کا کامل علم عطا کر دیا بیتما مجمی تو ان چھتیں کے علاوہ ہی تھے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم كامفهوم كامفهوم

الروة أن يل بيه وال الجرب كما لله تعالى كالرشاد كراى لا تسعله مهم (تم ان منافقين كوتيس عافے) واضح كررہا ہے كہ آپ علي كومنافقين كے احوال سے آگائى نتھى اس كے باد جود کسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیقہ کو آگا ہی تھی۔ الىسلىمە بىلى چندگذار شات درج ذيل بىل ال بلاشيه بدالفاظ بتاريج بين كدآ بيقاف كومنافقين كاعلم ندفعا مكر جب ويكرآيات قرآنی آ شکار کرری میں کرآپ عظی کواللہ تعالی نے آگاہ قرما دیا تھا جیسا کے فرمایا و علمك ما لم تكن تعلم (اورالله ن تعليم ديدى اس چيز كي جوتم نيس جاتے تھے) تو يول كباجائ كايبلي آب عظافة وعلم ندتها علم بعدين ديا كيا-٢ مفرين كرام في ان الفاظ قرآنيكا ترجمه يون كيا به كدآب عظي أليس تين

جانے ہاں ہم جانے ہیں اور ہم شھیں ان پر مطلع کرویں گے۔

الله المام ابو الليث سمر قندي ( التوفي ١٨٨٠ه ) ان الفاظ كامفهوم يول بيان كرت ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمار ہاہے

یں ظاہر و مخفی جانتا ہوں اور ان کے لانسى عالم السر والعلانية و نعلم نفاق کو بھی جانتا ہوں اوران کا حال تم پر نفاقهم نعرفك حالهم

· ربحو العلوم: ۲:۸۳) آشکارکردولگا

امام عبدالرحمٰن ابن جوزی (۵۹۷) کے الفاظ ہیں

لاتعلم انت حتى نعلمك بهم من منس جانة يبال تك كريم م كوا كاه (زاد المسير، ٣٤٢:٣) نبيل كروية

> يجي الفاظ امام ابوالحن على بن محد ماوردى (التوتى ١٥٠٠هـ) كے بين -1

امام علاء الدین علی بن محد خاز ن حضرت کلبی اور سدی سے روایت نقل کرتے کے -14 بعد ( کر حضور عظیم نے دوران خطبہ جمعہ متعدد منافقین کو معجد سے ذکیل ورسوا کر کے نکال

ديا) لکھتے ہیں

ف ان صح هذا القول فيحتمل ان يكون بعد ان اعلمه الله حالهم و سماهم له لان الله سبحانه و تعالى قال لا تعلمهم نحن نعلمهم ثم بعد ذالك اعلمه بهم

(ایابالآویل ۱:۲۵) شخ محریلی صابونی رقسطراز میں

ای لا تعلمهم انت یامحمد لمهارتهم فی النفاق بحیث یخفی امرهم علی کثیرین و لکن نحن تعلمهم و تخبرک عن احوالهم

(صفوة التفاسير، ١:١٨٨)

٢- شخ مصطفے المنصوري کے بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں

اى لا تعرفهم باعيانهم لمهارتهم فى النفاق بحيث يخفى امرهم على كثير ولكن تحن تعلمهم و نخبرك عن احوالهم

(١٢٤:٢، نفحتفما)

اگر بیروایت درست ہے تو ممکن ہے ال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال الر ناموں پر آپ علیہ کومطلع فرما دیا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم انھیں نہیں جانتے ہم انھیں جانتے ہیں پھر اس کے بعد آ ہے اللہ کو گا گا وفرمادیا۔

علیقہ کو ہاخر کر دیں گے

ان کے ماہر نفاق ہونے کی وجہ سے ان کی قوات کو آپ تھائی مہیں جائے کیونک ان کا معاملہ کثیر پر مخفی ہے لیکن ہم جائے جی اور ہم آپ مطابقہ کو طلع کررہے ہیں۔

میساکدہم نے عرش کیا کہ یہ بہلے کا معاملہ بعد میں حضور عظافتہ کومنافقین کا علم

عطا کردیا گیاای پرخشرین کرام کی تقریحات بھی موجود ہیں۔ جب سوال پیدا بواکد سودہ محمد کی آیت اولت عرف نقی القول " بتارای ہے کہ آپ علی منافقین کوجائے تھے، اس کی تقریمی آپ ، متعدد سحاب کے اتوال بھی ملاحظ کریں گے کہ اس کے بعد آپ ایک کے اس کے بعد آپ ایک کے کہ اس کے بعد آپ ایک کے کہ اس کے بعد آپ ایک کے کہ اس کے بعد آپ کی کہ اس کے جواب میں مضرین نے کہا سودہ تو به کی آیت مبارکہ " لات علم مهم" پہلے کی اور سودہ محمد کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ آئے چند مضرین کرام کی تقریحات ملاحظ کریں۔

ا۔ امام سلیمان الجمل (التوفی ۱۴۰۴ء) یمی اعتراض نقل کر کے امام کرفی کے حوالہ

ے جواب دیے ہیں

فان قلت كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا واثبته فى قوله و لتحرفنهم فى لحن القول فالجواب ان آية الاثبات فلا تنافى اهكو خى

موال، يهال منافقين كاموال كعلم كى نفى كيي كردى حالانك و لتعرفنهم فى لعس القول شمراس كالثبات ب-جواب: آيت نفى ،اثبات بهلك ب لبذا منافات نهيس ب-

(الفتوحات الالهية، ٢:٢١٣)

۲۔ امام احرصاوی (المتوفی،۱۳۲۱ھ) نے بھی یجی الفاظ ذکر کے

ان قلمت كيف نفى علمه بحال المنافقين هنا واثبته في قوله (و لتعرفهم في لحن القول) فالجواب ان آية النفى نزلت قبل آية الاثبات

(حاشیه صاوی، ۲۸:۳)

بارثادگرائ"و لتعرفنهم في لعن القول" كمنافى نهيس كيونكه آيت في، آیت اثبات سے پہلے کی ہے۔ لا ينا في هذا قوله تعالىٰ ( و لتعرفنهم في لحن القول) لان آية النفي نزلت قبل آية الاثبات

(فع البيان، ٣: ١٥٠) أَثَّ ثَنَاء الشَّام رَسْرِي (السُّوقي، ١٣١١هـ) لا تعلمهم كَتَحَت آپ ایھی تک ان کے بارے میں علم قطعی نبيل ركين

اى الآن علما قطعياً اس برجاشيه کھا

اس میں اس طرف اشارہ ہے جو حفرت

فيه اشارة الى ان مايروى ان حذيفة صاحب سر رسول خلیله کان یعلم المنافقين باعلامه غلب فهو بعد

حذ لِفِه رضى الله عنه صاحب مر رسول اليسطة سي بارے میں منقول ہے کہ وہ حضو بولیستہ کے

هذه الاية فالا تعارض لقوله تعالى

بتانے کی وجہ سے منافقین کو جانتے تھے تو وہ

لعل الله يحدث بعد ذالك امراً

اس آیت کے بعد کا معاملہ ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔باری تعالیٰ کا ارشاد ہے شاید

(تفسير القرآن بكلام الرحمن،٥٥)

الله تعالیٰ اس کے بعد کسی امر کو پیند فرمالے

سوره محمد كأفيرس ان كالفاظيريل تم ضروراب لحن قول سے انھیں پہان ولتعر فنهم الآن في لحن القول

(تفسير القرآن ،٣٣٣)

مولانا محرتیم و یو بندی (استاذ تغییر دارالعلوم و یو بند) نے اس اعتراض وجواب آ

ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

لا تعلمهم دوسري آيت ش ولتعرفنهم الخ فرمايا كيا بــان دونول آيول میں تعارض کا جواب یہ ہے کہ انکار کی آیت پہلے ہے اور اثبات کی بعد کی۔

(تفسير كمالين شرح اردوتفسير جلالين ٣٠٠١١)

### ارشادبارى تعالى ب

اَمُ حَسِبَ اللَّهِ يُنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضُ اَنُ لَّنُ يُخْرِجَ اللَّهُ اَصْفَا نَهُمُ وَلَوْ نَشَآءُ لَا اَرَيْنَا كَهُمُ فَلَعَرَ فُتَهُمُ بِسِيمُهُمُ اَصْفَا نَهُمُ وَلَوْ نَشَآءُ لَا اَرَيْنَا كَهُمُ فَلَعَرَ فُتَهُمُ بِسِيمُهُمُ وَلَنَّهُ يَعَلَمُ اَعْمَا لَكُمُ وَلَيْ اللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ وَلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ وَلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ وَلَيْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عُلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

کیاجن کے دلوں میں بہاری ہے اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے چھے بیر ظاہر نہ فر مائے گا اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے بیچان لو اور ضرور تم آئییں بات کے اسلوب میں بیچان لو گے اور اللہ تمہارے مل جانتا ہے

ال آیت مبارک کے تحت بھی سماہے کے آئ تک الل علم نے تعریق کی ہے كالترتعالي في حضور عليه كومنافقين كالتلم عطافه ماديا-

ا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے

ال آيت ك بعد صفور علي منافقين ك كولى شئة إيشدون ربى آب عظ انھیں چرےمبرے سے پہوان لیے تھے ما خفي على رسول الله الناه المنطقة بعد هذه الآية شنى من المنافقين كان يعر فهم بسيماهم

(حاشیه شیخ زاده ،۵:۵۹۵)

۲ امام ابن الي حاتم ۲۴۷ أنفي آيات كے تحت مطرت ابن عباس رضي القد عنهما في ا

اس كے بعد اللہ تعالى نے حضور علي ك منافقين كاعلم عطاقرما وبإاورآب عي الل نفاق كانام لي كرنشاندى فرماوية

ئم دل الله النبي عليه على المنافقين فكان يدعو باسم الوجل من اهل النفاق

(تفسير لابن ابي حساتم

(Fr99:12°

سے امام این جرم طبری (التونی ۱۳۱۰) نے اس مقام پر جو پھے کھا جا و درج ویل ہے الله تعالى فرمار باہے كەكىيا يەمنافق مكمان فوالے سے شک اور ان کے لیٹین میں ضعف ہے لیو ان سے ولول میں اہل المان كي بار عين جوحد بات

يقول تعالى ذكره احسب هؤلاء المنافقون الدين في قلوبهم شك فى دينهم وضعف في يقينهم فهم حيساري في معرفة المحق ان لن يخرج الله ما في قلوبهم من

الاضغان على المؤمنين فيبديه لهم ويظهره حتى يعرفوا نفاقهم وحيرتهم فى دينهم (ولو نشاء لارينا كهم) يقول تعالى ذكره ولو نشاء يامحمد لعرفنهم هؤلاء المنافقين حتى تعرفنهم

وقوله (فلعرفتهم بسيماهم) يقول فلعر فتهم بعلامات النفاق الظاهرة منهم في فحوى كلامهم وظاهر افعالهم .....

ثم ان الله تعالى ذكره عرفه ياهم

اس کے بعد سند کے ساتھ حطرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے قتل کیا

هم اهل النفاق وقد عرفه اياهم في برأة فقال ولا تصل على احد مهم مات ابدا ولا تقم على قبره وقال قل لن تحر حوا معى ابدا ولن تقاتلوا معى عدوا

سائے نہیں لائے گا، تو اللہ تعالی نے اے
آشکار فرمادیا اور اس قدر طاہر کر دیا کہ
اہل ایمان ان کے نفاق سے آگاہ ہوگئے
(ولونٹاء) اللہ تعالی فرما رہا ہے اے محد
اللہ اللہ تعالی فرما رہا ہے اے محد
اللہ اگر ہم جاہبے تو ان منافقین کی
نشاندہی فرما دیے حتی اکہ آپ پہچان
لیح

ارشاوگرای (فلعرفتهم بسناهم) فرمایا آپ تو علامات ظاہرہ اور افعال ظاہری سے تی پہچان جاتے ہیں

آپ علی کے اللہ کوسودہ برات میں اللہ الفاق کی پہچان عطاکرتے ہوئے فرایا آئندہ ان میں سے فوت ہونے دالے بر جنازہ نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر قیام کرو اور نہ کہ الاس ساتھ کھی بھی نہ نکلو گے اور نہ ہی ہارے ساتھ جہاد میں شرکت کرو گے

## اں کے بعد حضرت شحاک کی سندھے یوں تفییرنقل کی

هم اهل النفاق (فلعر فتهم بسيما هم ولتعر فنهم في لحن القول) فعر فه الله اياهم في سورة براة فقال (ولا تصل على احد منهم مات ابدا) وقال قل لن تخرجوا معى ابدا ولن تقاتلو معى عدوا الله الله ولاء المنافقون قال وقد اراه الله

اياهم و امرهم ان يخر جوا من

الله تعالی نے سورہ بو ات میں اہل نفاق کی پہچان عطا کر دی اور فر مایا ان میں سے مرنے والے کا جنازہ نہ پڑھواور فر مایا ان سے کہہ دو آئندہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گے اور نہ ہی میرے ساتھ جہاد میں شرکت کرسکو گے۔

بیمنافق بیں ،اللہ تعالیٰ نے ان کی حضور علیہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ میں اور مسجد سے نکالئے کا تھم دے دیا۔

(جامع البيان ، ١٣٠ : ٨٨. ٤٩)

٣- امام ابوالقاسم عيد الكريم بن هوازن قشيري (التوفي ١٥٠٨) كالفاظ بين

معاملہ تمہارے وہم کے مطابق نہیں بلکہ اللہ لات تعالیٰ آتھیں ذکیل فرمائے گا،ان کا مکر منکشف فرمائے گا،ان کا مکر منکشف فرما دے گا،حضور علیق کوان کے بارے میں اطلاع دی اوران کی ذوات کو پہچانا

ليس الامر كما تو همو ه بل الله يفضحهم ويكشف تلبسهم ولقد اخبر الرسول عنهم وعرف

آ کے چل کر لکھتے ہیں

المومن ينظر بنور الفراسة والعارف ينظر بنور التحقيق

مومن نور ذات ہے ویکھتا ہے ،عارف نور تحقیق سے اور موحد اللہ کی ذات سے دیکھتا والسوحدينظر بالله فلايستتو تاس پُونَ شُوَمْ فَيَ تَعِيْس رَبِي \_ عليه شنى

(لطائف الاشارات ، ٢٠٥٠٣)

٣- امام فخر الدين رازي (٢٠٢) اس آيت مباركه كے تحت لكھتے ہيں

والنبسى عليه السلام كان يعوف أيمالية منافقين كويجيان ليت مراعظام و

المسافق ولم يكن بظهر امره الى فرات يبال تك كدالتد تعالى أان ك

ان اذن السلمة تعالى لمه في اظهار معاملات كاظهار كالمم وعديار

امر هم

(مفاتيح الغيب ، ١٠ : ٥٥)

٥- امام نظام الدين فيشايوري ( ٢٨ ) ن ام كلبي كحواله عليها

الحن القول كذبه ولم يتكلم بعد الحن القول جيوث، اس ك بعد كولى

نوولها منافق عند رسول الله منافق رسول الله عظافة كرماته العالمة

عليلة الاعرفه كرتاتو آب عليلة التربيجان ليق

(غوائب القرآن ،٢:١٣٤)

٣- المام الن عادل منبلي (٨٨٠) آيت كامعني والنح كرتي بوئ رقسطر ازبين

فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند اس ك بعد ولى منافق القلوكرة الو آب

النبى مَنْ الاعرفه بقوله عَلَيْ الكَ الآن \_ يَجِان لِيت \_

القد تعالى ف ان كاحسد عفور عليهاور

(اللباب في علوم الكتاب ،١٤١٢٣)

ے۔ امام جلال الدین سیوطی (۹۱۱) نے لکھا

مادينه

يظهر احسادهم على النبي للنيا

والمؤمنين (جلالين) الأرائيان يرآ شكاركرويا

المعنى المحل في أليات ك تحت بدروايت نقل كى المام احمد في دعشرت ہی معدور خی اللہ عنہ نے قال کیار سول اللہ علیہ کے خطب میں ارشاوفر مایا ، اللہ تعالی کی حمد وثنا

تم ثین منافق ہیں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے پھر فرمایا فلاں کھڑا ہو، فلاں کھڑا ہوجی کہ چینس کے نام لئے۔ ان منكم منافقين فمن سميت لليقم ثم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى ستة و ثلاثين

(حاشية الجمل ،٢:٢٥١)

 ۱مام ابوعبرالله محد القرطبي (۲۲۸) حطرت انس رضي الله عند مروى روايت كد ال آیت کے فزول کے بعد کوئی منافق آپ عظاف ریفی ندر با بقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں

الله تعالى نے وق کے ذریعے پیچان عطا فرمائی یا ایسی علامت کی نشاندہی فرمائی

عرفه الله ذالك بوحي او علامة عرفها بتعريف الله اياد

حس سے پیچان ہوجائے۔

(الجامع الاحكام القرآن ١٩٤:٨٠)

ا۔ شخ مصطفے المعصوري نے بھي حصرت الس رضي الله عنه كاية قول نقل كيا ہے كداس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد آپ عظافہ برمنافقین کی کوئی شے تحقی شرای۔

(المقتطف، ۲۰۰۵)

اا۔ امام احدصاوی مالکی (التوفی اسما) آیت کامفہوم ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں اے تی علیہ آپ الل نفاق کوان کی باتوں سے پہان لیتے ہیں جن کا ظاہر ایمان واسلام اور باطن کفر و گنتاخی ہوتا

زانك يما محمد لتعرفن المنا فقين فيما يعر ضونه بك من القول الذي ظاهره ايسمان واسلام وباطنه كفر

۱۲ امام سیرمحمود آلوی (الحتوفی ۴۰ ۱۲۷) ان آیات کے تحت رقسطراز میں

وان صح ان بعض الاولياء قدست اسرارهم كان يعرف البر والفاجرو المؤمن والكافر ويقول اشممن فلان رائحة المعصية ومن فلان رائحة الايمان ومن فلان رائحة الكفر ويظهر الامر حسبما اشار فرسول غلبه بتلك المعرفة اولى واولى ولعلها بعلامات وراء طور عقولنا والنور المذكور في خبر اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالئ متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبي غلطه اتمه

(روح المعاني، ب٢٢ ٣٢٣،٢)

آگے چل کرا ثارات کے تحت لکھتے ہیں ولو نشاء لارینا کھم فلعر فتھم بسیماهم وهي ظلمة في وجو ههم

صحت کے ساتھ ٹابت ہے کہ بعض اول کرام نیک وبداور کافر ومومن کو بھانے ہوئے کہتے ہیں، جھے فلاں سے معسی کی ہو، اور فلاں سے ایمان کی خوشبو اور فلال ے کفر کی ہدیوآ رہی ہے اور معامہ اس طرح بى بوتا بوتورسول الله عظا اس معرفت میں تمام سے تہیں اولی ہیں اور ممکن ہے آپ ان علامات سے جانتے ہوں جو ہماری عقول سے مادراہیں اوراس حديث (اتقوا فراسة المؤمن الم ينظربنور الله تعالى شي مركوراورم شخصیت کی استعداد اور درجہ کے مطابل ہوگالین نی علیہ اس میں تمام سے کال

یہان کے چہروں کی ظلمت ہے جونظر الی سے پیچانی جاتی ہے منقول ہے موس آور

فراست سے ،عارف نور تحقیق سے اور نی علیقہ زات البی سے ویکھا ہے، یہ جمی منقول ہے کہ جوآ دمی قرب نوافل کا درجہ پالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ویکھنا م كونكه حديث مين فرمايا بنده نوافل ك ذريعيرا قربياتا چلاجاتا ہے تیٰ کہ میں اے محبوب بنالیتا ہوں جب میں اسے محبوب بنا ليتا ہوں تو میں اس کی قوت ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی قوت بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے اور اس وقت وہ ہر شے و کھتا ہے ہی وجہ ہے بعض اولیاء كالمين عروج كے وقت بندون كے اعمال

تدرك بالنظر الالهي قيل المؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف بنور التحقيق والنبى فالبي ينظر بالله عزوجل وقيل كل من رزق قرب النوا فل ينظر به تعالى لحديث لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به الحديث وحينئد يبصر كل شئي ومن هنا كان بعض الاولياء الكاملين على ماحكي عنه اعمال العباد حين يعرج بها

(روح المعانى ، پ٢٦: ١٣٣١)

ملاحظة ماليتي بين-

سوا۔ منتخ صلاح الدین اوسٹ' اور یقیناً تو آھیں ان کی بات کے ڈھب سے بہچان کے گا'' کے تحت لکھتے ہیں

البتدان کالجداور انداز گفتگونی ایسا ہوتا ہے جوان کے باطن کا غماز ہوتا ہے جس سے اے پیغیمر تو ان کو یقنینا پہچان سکتا ہے۔

''ا۔

مولانا امین احسن اصلاحی آئجی آیات کے تحت'' منافقین کا پردہ اللہ جاک کر کے

رہے گا'' کاعنوان قائم کر کے لکھتے ہیں

رہے گا'' کاعنوان قائم کر کے لکھتے ہیں

یہجی ان کو دھمکی ہے کہ اسلام اور مسلما توں کے خلاف یے دیئے دوانیاں جو کر دہے

یہجی ان کو دھمکی ہے کہ اسلام اور مسلما توں کے خلاف یے دیئے دوانیاں جو کر دہے ہیں تو ان کا مگان ہے کہ ان حرکتوں پر جمیشہ پردہ ہی بیٹارہے گا بھی اللہ ان کو بے نقاب نہیں کرے گا؟ اگران کا مگان یہ ہے تو بالکل غلط ہے اب وقت آگیا ہے کہ ان کے چہرے کی نقاب اللہ دی جائے تا کہ سب ان کو اچھی طرح بہچان لیس کمی کو بیہ فریب میں جاتا نہ کر سکیس ہوتا ہے کہ سب ہے کہ اللہ تعالی کے سبس ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے بیوز رامشکل نہیں ہے کہ ان کوائی طرح بے نقاب کردے کہ تم ان میں سے ہم ایک کوائی کی خاص علامت انتیاز سے بہچان جا کہ کہ میٹ افق ہے آگر اللہ تعالی ایسانیوں کرد ہا تو بیائی کی خاص علامت انتیاز سے بہچان جا کہ کہ میٹ کل نہیں تم ان کی باتوں کے انتی کی خاص علام کے دور نے بن ، اور ان کے اچرے کہ تذہذ ہے سے ان کونہایت آسانی سے تاڑ کتے ہو۔ کلام کے دور نے بن ، اور ان کے اچرے کہ تذہذ ہے سے ان کونہایت آسانی سے تاڑ کتے ہو۔ کلام کے دور نے بن ، اور ان کے اچرے کہ تذہذ ہے سے ان کونہایت آسانی سے تاڑ کتے ہو۔ (تہ برتر آن ، ۲۰۲۱)

۱۵ فی محمد شفیع د بوبندی لکھتے ہیں

البت آپ لی کا کی بھیرت ہم نے دے دی ہے کہ آپ لی کے منافق کو فود انھیں کے کلام سے پہچان لیں گے۔ (معارف القرآن ، ۴۲۰۸)

اس سے سالھا .

لیکن آپ عظی ان کوطرز کلام ہے(اب بھی) ضرور پہچان لیں گے۔ (سیونکہ ان کا کلام صدق پر بخی نہیں اور آپ عظی کونور فراست سے اللہ تعالیٰ نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی۔

(معارف القرآن ٨٠: ١٩٥)

١٦ مافظاين كثير (التوني ١٤٤) لكهيم بين

کیا منافقین کا بیخیال ہے کہ اللہ تعالی ان کامعاملہ اینے الل ایمان یر آشکار نیس فرمائے گابلکہ وہ عقریب اسے ان برطا جرکر

اى ايعتقد المنافقون ان الله لا يكشف امرهم لعباده المومنين بل سيوضح امرهم ويجليه حتى يفهم

وے گا اور اہل ایمان انھیں خوب سجھ جا تھیں گے تو اللہ تعالی نے سورہ برات نازل کی جس میں ان کی وہ برائیاں اور ان کے افعال جو نفاق بروال تھے بیان فرمادیتے یہی وجہ ہے كداى سورت كا نام فاضحه ( وليل كرويين -c(b)

روو البصائر و قد انزل الله تعالى بى ذالك سورة براة فبين فيها لضائحهم وما يعتمدونه من الفعال الدالة على تفاقهم ولهذا كانت تسمى الفاضحة

اور حدیث میں منافقین کی ایک جماعت

ولدوردفي الحديث تعيين جماعة من المنافقين كتين كا تذكره بهي موجود ہے۔

اس کے بعد چھٹیں ۳۹ منافقین کو مجدے نام لے کرخارج کرویے والی روایت منداحم کے حوالہ نے قل کی۔ (تفیر القرآن العظیم ،۲۰ • ۱۸)

ال آیت مبارکه کارجه مواد نامحود الحن دیوبندی نے بیکیا ہے

اور اگر جم چاچیں تھے کو دکھلا دیں وہ لوگ ، موتو پیچان چکا ہے ان کوان کے چبرے عادراً کے بیجان لے گابات کے دھب ہے۔

ال برحاشيمولا ناشبيرا حرعثاني كاييب

یعنی الله تعالی توتمام منافقین کو بسانسے خاصے معین کرے آپ کودکھلا وے اور نام عام طلع کروے کہ مجمع میں فلاں فلاں آ دی منافق ہے تکراس کی حکمت یا فعل اس دوٹوک الخمار كومقتضى تبيس ويسالله نتعالى في آب عطيفة كواعلى درجه كانور فراست ديا بكدان ك الرائح الراب المراج المنطقة بيجان ليت مين ذرا آكے جل كران اوگوں كے طرز كفتگو سے أب كوم يدشافت بوجائ كالمستدرة على كركلحة بين تريبهم بم الله روحه فلعرفتهم و لونشاء كي نيخ بين ركهاعام مفسرين

اس كولو نشاء كي تحت يل ركاكر الاويناكم يرمتقرع كرتي بين يعى الرجم بإين وي د کھلا ویں وہ لوگ پھرتو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر ،احقر کے خیال بیں مترجم کی تغییر زیادہ لطیف ہے واللہ اعلم لیعض احادیث ہے تا یت ہے کھٹو ویا ہے نے بہت ہے منافقین کو م بنام پکارااورا پی مجلس سے اٹھادیا ممکن ہے وہ شناخت کمن القول اور سیما وغیرہ سے حاصل جو کی یا آبیہ ، هذا کے بعد حق تعالی نے آپ کو بعض منافقین کے اساء ہے تفصیل و تعین کے ساتھ مطلع فر ماديا جو-والنداعلم (تفسيرعثاني ١٨٤٨)

۱۸ مولانااشرف على تفانوى كي تغيير بهي ملاحظه ركيجية فائده كے تحت لكھتے بيں

ورمنشور میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے

ئىم دل الله النبى النالم بعد على

پھراس کے بعداللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں حضور علی کواطلاع دیدی تھی اس لئے آب اہل نفاق کوان کے نام کے

المنافقين فكان يدعو باسم الرجل من اهل النفاق

#### لے کربل تے

ناقل اورروح المعاني من فضرت الس رضى الله عند على باستدايك روايت ب كان عليه السلام يعرفهم بسيماهم حضور علي منافقين كوطيه سي بيجان لية اوراس مضمون کی روایت طبری نے ابن زید ہے روایت کی ہے۔ سوپہلی روایت میں آیت ہے كونى منافات ظاهرى تبين كيونكه بيولالت معرفت بسا لسلحن مسيحى موسكتي بالبندروايت ثانيه وثالثه ظاہراً منافی ہيں ليكن لونشاء ميں لو ماضي كے لئے ہے اور انتقاء في الماضي سے انتقاء في المستقبل لازمنبيں آتا ، مؤمكن ہے كہ بعد مزول اس آيت كے معرفت بالسيما ، بھى عطا ہوگئ جو اور حضرت حذیفه رشی الله عنه کومنافقین کا بتلا و بنا جوبعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے اس میں آپ کی معرفت کے متعلق دونوں احتمال ہیں۔

(بیان القرآن، ۱۱:۲۲)

مولانا نے سور ہ توبہ کی آیت الا کے تحت فائدہ تریکیا ہوہ بھی ملاحظہ کرلیجیئے
اس کا مطلب یہ بیس کہ آپ علیہ کے سے بھی منافقین کی تن سازی فی بیس رہی بلکہ
مطلب یہ ہے کہ آپ کے سکوت کی بھیٹ میں طلب یہ ہے کہ آپ کے سکوت کی بھیٹ میں اور بعد نزول آیت لتعرفنهم فی لحن
القول کے تو پھرا ختفا بوائ بیس کی ما صرحوا فی تفسیر ہا

(بيان القرآن،١٢١)

۱۱۔ اس آیت کے تحت بحرالعلوم علامہ سید امیر علی بلیج آبادی (۱۲۲۳هد ۱۳۳۷ه) زنگھا

" بيرليل تطعي بي كدر ول الشيك كوكل منافقين ك حال سي آگايي عطا كي كئي في كيونكه اكر ابيانه بهوتا تؤاس علم كي تقيل ممكن شهوتي ليني اگر آب ، منافق كونه بيجائة تو بب اس کا جنازہ لایا جاتا تو کیونکر تمازے افکار قرماتے اگر کہا جادے کہ سورہ برآ ہیں أبلال مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ... الآية "التي يعض الراب و بعض الل مدينة احية تفاق مي اليس مشاق مين كماتو ان كوفيس بيجامنا ب اور الله تعالى ان كو بانا ہے۔ دو۔ یہ آیت ولیل ہے کہ آپ کو ایکن منافقین کا علم شقا، پھر کیونکر تم کہتے ہو کہ آپ سب منافقین کو پہنچانے تھے جواب یہ ہے کہ ایکی تاویل میں دوصور تیں ایل اول بیہ كرمول يَفِينَ لَو مُسَى تَخْصَ كَي قلبي حالت لِعِنَى اليمان يا نَفاقَ كا بجياننا اى وقت حاصل موسكنا تفا ب آب اس کی جانب لوج کریں کیونکہ جس شخص کی صورت سے آپ واقف نہ ہول،۔ اس ل عالت سے مجلی واقف نہ ہوں کے کیونکہ غیب کوسوائے حق بحایہ تعالیٰ کے کوئی خیس جانیا ع بن الله تعالى في أحكاه فرمايا كه بعض الي مشاق منافق بين يظلى صورت سي مجمي تحكو الهمى نيس ب اور الله تعالى ان كو بخولي جانا ب لين اس سد يد لازم تيس آيا ب كداكر افرایاس کا جنازہ آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کونہ پچیاتے کیونکد ایک توجہ کے وقت ألفه تعالى نے آپ كوشناخت عطا فرمانی تھى دومرا طريقة تاويل يہ ہے كه پہلے آپ كو للنوں كا بالكليد علم نيس ويا كيا تھا جيسے پہلے آ پكو منافقوں كے جنازے پر نماز پڑھنے ۔

اوران کی قبروں پر کھڑے ہوئے سے منع نہیں کیا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپکویہ مرفت ا فرمائی ، اگر کہا جادے کہ یہاں بھی فرمایا۔" فلعو فتھم بسطیھم " یعنی اگر ہم او منظورہ ا تو ہم منافقوں کو تجنے دکھلا ویتے کہ ان کی علامت پیشانی سے تو انکو پچپان لیما اس سے ا ہوتا ہے کہ آپکو کلینہ شاخت شرحی جواب سے کہ نہیں بلکہ اس کے تو یہ معنی ہیں کہ الرام ا منظور ہوتا تو ہم انکی پیشانی پر ایک داغ وے ویتے یا بحکم ۔" قولہ ولو نشاء لمستحم ہم ان کی صورت منے کر دیتے ہی اس سے اس قدر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں ا ظاہری صورت نہیں یگاڑی اور شرائی پیشانی پر داغ دیا بلکہ دوسرے طور پر ان کی معرفت گاہری صورت نہیں یگاڑی اور شرائی پیشانی پر داغ دیا بلکہ دوسرے طور پر ان کی معرفت آپکودی۔

واضح بوكد ابتداهي رسول الشيقة بعض منافقوں كو بيجائے تھے اور بعض ما مشاق منافقوں كو بيجائے تھے اور بعض ما مشاق منافقوں كو بيجائے تھے بنانچ سورة برأة بين فرمايا" لا تعلمهم محن معلمهم"

( تو ان كو نبيس جائنا ہے) اللہ تعالى ان كو جائنا ہے) پھر اللہ تعالى نے آخفرت الله منافقوں كے لحن القول بين اليك معرفت دے دى جس سے آپ فوراً بيچان ليتے تھا اللہ منافقوں كے لحن القول بين اليك معرفت دے دى جس سے آپ فوراً بيچان ليتے تھا اللہ تعلى الله منافقوں بيچان ليتے تھا اللہ تعلى الله منافقوں كے معروف تھا كہ يہ منافقون بين خصوصا جبكہ رسول اللہ تعلق كى رضا مندى ان لولوں قرائن سے معروف تھا كہ يہ منافقون بين خصوصا جبكہ رسول اللہ تعلق كى رضا مندى ان لولوں كے حق بين شرو برخلاف اليہ منافقوں اللہ تعلق من شرو برخلاف اليہ صحابة كے جن سے آپ تائين راضى تھے۔

روايت پراعتراضات كاازاله

اس روایت پرجواعتر اضات اٹھائے گئے ہیں ان کا از الدیجی کے دیے ہیں اس کے راوی اساطین تھر ہمدائی ہیں ان کے بارے میں امام احمہ نے ضعیف، امام نسائی نے کہا قوی ٹیس سماجی نے آئیس شعفاء میں بیان کیا، امام این معین سے ایک روایت میں لیس بششی ہے۔
(از اللہ الویب ،۳۳ سماسی تا ۱۳۳)

جواب

ا۔ ان کے پارے میں جوکلمات خیر ہیں ہم وہ بھی سامتے لائے ویتے ہیں امام بخاری نے صدوق ،امام ابن حبان نے ثقتہ بلکدا کیک روایت کے مطابق امام ابن معین نے ثقتہ کہا۔ (تھذیب التھذیب . ۲۱۲۱)

۲۔ یوسی حاج ستہ کے رواۃ میں سے میں ان آئے۔ سے بڑھ کر راویول کو کون جانا ہے؟ خودامام بخاری اورامام مسلم نے ان سے روایت لی ہے

امام بخاری کی روایت

امام بخارى باب الاستنقاء مين بطورتعلق نقل كرت بين

اسباط نے منھورے یہ اضافہ بھی تقل کیار سول منطقہ نے دعا کی تو ہارش برس بڑی اور سات ون تک جاری رہی اوگوں ۔ عرت بارش کی شکایت کی تو فر ہایا اے اللہ ہمارے اردگر د ہوتہ کہ ہم پہتو بادل آپ کے سرافدی ہے ہٹ گئے اور اردگر دکے لوگوں پر برستے رہے وزاد اسباط عن منصور فدعا رصول الله من الشاف في الغيث فاطيقت عليهم سبعا وشكا الناس كثرة المطر قال النهم حوالينا ولا علينا فانحدوت السحابة عن راسه فسقوا الناس حولهم يبال امام عنى اورائن حجرنے بيدواضح كيا كديداسباط بن محرثيس بلكداسباط بن تد ہیں کچھ اہل علم مثلاً عافظ دمیاطی اور داؤدی نے اس اضافہ کی وجہ سے امام بخاری یہ امیر اللہ اٹھایا کہ سابقہ واقعہ مکتہ المکر مہ کا ہے اور میدینہ طبیبہ کا البغدا دونوں کا اکٹھا ہونا کسے مکن ہے؟ محدثین نے اس کاتفصیلی جواب دیا المام ابن حجرعسقلانی (التونی ۸۵۲) رقمطرازیں وليس هاذا التعقيب عندي جيد اذ يتقيد بمار يزويك ورست تيس كوتك لا مانع ان يقع ذلك مر تين ممكن جوا تعات اى دو بول

اس کے بعد تفصیلاً واقعات نقل کیے اور کہا

اس سے ظاہر ہو گیا اسباط بن نفر نے ذکہ ، اضافه میں کوئی خلطی نہیں کی اور نہ ہی انھوں نے ایک حدیث کو دوسری کے ساتھ گڈٹا کی

وظهر بـذلک ان اسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينقل من حديث الى حديث (فتح الباري ۲۰: ۱ م)

المام محد يوسف كرماني (التوقى ١٨٦٠) في اس كوروال وجواب عن يون تحريركيا-اگريهان پيموال ہو كەقرىش اورالتماس ابو سفیان مکه کا واقعہ ہے نہ کہ مدینه کا آوای گا جواب سے کہ بیرواقعہ مکہ کا ہی ہے تکر اسباط کے اضافہ کا تعلق مدینہ سے سے اور اس پرویگرروایات شابدین

فان قلت قصة قريش والتماس ابي سفيان كانت في مكة لافي المدينة قلت القصة مكية الا القدر الذي زادااسباط فانه وقع في المدينة والروايات الاخر تدل عليه

(الكواكب الدراري ، ۲: ۱۳ ۱)

امام مسلم كي روايت

امام ملم فان س "باب طيب وانحة النبي عَالِينة " كَتَحَت روايت ال

سند فقل كى "حد تناعمر وبن حماد بن طلحه القناد حدثنا اسباط هوا بن نصو الهمدانى عن سماك عن جابر بن سمره" (مسلم، كتاب الفضائل) اس كشار هن قاضى عياض اورامام نووى وغيره ش كى في اعتراض تكتبيل كيا المام الوزر عكا اعتراض

حافظ این چرعسقلانی رقسطراز بین کداس راوی کی وجہ امام ابوز رعہ فیسلم پیاعتر اض کیاتھا (تھذیب التھذیب ، ۲:۲۱)

بلاشبه بیاعتر اض بواامام نووی نے مقدمہ مضاح شرح مسلم میں شخ سعید بن عمرو کے حوالہ سے اس کی تفصیل دی ہے۔

لیکن اس مقدمہ میں دومقامات پرموجود ہے کہ حافظ نیشا پورشنج کی بن عبدان نے نقل کیا کہ مجھے امام مسلم نے خود بڑایا

ٹیں نے اپنی کتاب امام ابو زر مدرازی
کے سامنے بیش کی افھوں نے جس
روایت بیس کسی علت کی نشاندہی کی بیس
نے اسے ترک کر دیا اور جس کے بارے
بیس کہا ہے سیح ہے اور اس بیس کوئی علت
نہیں اسے بیس نے نقل کر دیا۔

عرضت كتابي هذا على ابي زرعة الرازى فكل ما اشار أن له علة تركته وكل ما قال انه صحيح و ليس له علة خرجته

(۱۲.۱۳،مقدمه، ۱۲)

کیاس کے بعداعر اض کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ضعیف ہی سہی

ہم اگر مان لیں کہ بیضعیف راوی ہیں لیکن بطور تابع وشاہدان کی روایت لینے میں کون می رکاوٹ ہے؟ اگر بیاسی روایت میں منفر دہوتے اور کسی اوٹی کی مخالفت کررہے ہوتے اق بهم انھيس ترك كردية ليكن اليكى كوئى بات سامنے تيس بلكداس سے ديگر روايات كى تايند بو ربى ہے اور بهم يروايات صرف اور صرف تايند كيلئے لا رہے جي ورث هارا موقف تو قر آنى آيات مشلاً "يابها النبى جاهد الكفار والمنافقين" "ولا تصل على احد منهم مات ابدا" "ولت عرفتهم فى لحن القول" سے واضح اور آ شكار ہے ۔ يہى وجہ ہے كرشے ناصر الدين البانى نے بھي لكھا

اسباط بن نفر کے حفظ میں اگر چہ کلام ہے مگرامام مسلم نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ امام بخاری نے انھیں صدوق کہا دیگر محدثین نے انھیں ضعیف کہا تو بطور شاہد تالع ان سے روایت لینے میں کوئی حرق اسباط بن نصر و انكان فيه كلام من قبل حفظه فقد احتج به مسلم و قال فيه البخارى صدوق و ضعفه آخرون فهو لاباس به في الشواهد والمتابعات

## ارشادبارى تعالى ہے

إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُو نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُذِيُونَ ه

(المنافقون ، ١)

جب منافق تمھارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہم گواہی ویتے ہیں کہ حضور بیٹک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہتم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی ویتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

#### اں کی امام علی بن احمر مہاتمی (التوفی ۱۸۳۵) نے ان الفاظ میں تغییر کی ہے

(اس کے نام ہے)جس کے کمالات کا اظہاراس کے رسول علیقہ میں ہے کہ انھیں ظاہر وباطن سے آگاہ کر دیا ہے اور وہ ووتوں کی رعایت کرتے والے میں (الرحمٰن) منافقین کے تفاق کااظہار فرمانے والا تا کدان کی شکت سے بچا جا سك (الرحيم)ان كي شباوت اور ذوات كو ان کے خون کے لئے والا (اذا جاء ک )اے باطن پر مطلع جبوہ تير عياس آت إلى (السنافقون قالوا) تأكروه تحج اين باطن ع شغول کریں محبوب الفاظ کے ساتھ اور اے ان متعدد تاكيدات سے موكد كرتے ہيں (نشهد انگ رسول الله) لفظ شبادت لاتے كيونكه شهود كاعلم إاور جمله اسميكوان اورلام مصموكدكياتا كيقبهارے والن يلى يختري كديكان كاباطن ب ـــــ(الـلــه يشهدان المنافقين لكاذبون )ان ت يايعيتيس

ربسم الله) المتجلى بكما لا ته نى رسوله حيث جعله مطلعا على الظواهر والبو اطن مراعياً لهما (الرحمن)باظهار نفاق المنافقين للتحذير عن حجتهم (الرحيم )يجعل شهادتهم واعيانهم جنة لدمائهم (اذا جاءك) ايها المطلع على البواطن (المنافقون قالوا) ليشغلوك عن بواطنهم بكلمة تحبها مؤكدة بوجوهوهي (نشهدانک لرسول الله)اكدوها بلفظ الشهادة لانها علم عن شهود وبجعل الجملة اسمية مؤكدة بان واللام ليتقرر فی ذهنگ ان بواطنهم علی ذالك (الله يشهد ان المنافقين لكاذبون) ولا ببعدمنهم ان يسخلواهذه الشهادة جنة

کہ وہ اس شہادت کو اپنے خون کے لئے دفاع بنائیں باوجود کے وہ جائے ہیں کر رسول اللہ علیہ کوعلوم غیبیہ پراطلاع ہے اوران کے باطن بھی ان میں شامل ہیں لدمائهم مع علمهم باطلاع رسول الله علي الغيوب التي من جملتها بواطنهم (تبضير الرحمن،٣٣٢:٣٣٣) حضرت حذیفه رسی الله عد اور علم منافقتین یباں بیہ بات ذہن نظین رہے کہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضور عظیمہ نے اپنے سے اپنے حصافی معافر مایا، اگر نعوذ باللہ کہاجائے کہ اسے معافر مایا، اگر نعوذ باللہ کہاجائے کہ آگے منافقین سے آگاہ ہی نہ تھے تو انہیں آپ ملک نے کہے آگاہ فرمادیا؟

تو مانتار نے گا کہ حضور سرور عالم علیہ کو اللہ تعالی نے دیگر علوم کے ساتھ منافقین کا علم بھی عطافر مایا جس میں سے بچھ آپ علیہ نے اپنے غلاموں کو بھی عطافر مایا آ یے حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بیس پر حصینے عذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بیس پر حصینے

صاحب سرالني عليه

احادیث مبارکہ میں حفرت حذیفینی اند مذکامشہور لقب مصاحب سوالنہی''
(حضور کے راز دال) ہے۔ بخاری میں حفرت علقہ بنی اندہ سے معلی ایک ہیں ملک شام گیا
میں نے دور کعات تماز اداکر کے دعاکی یا اللہ ، بجھے صالح ساتھی عطافر ما۔ میں ایک جماعت
کے پاس گیا۔ وہاں آیک برزگ شخصیت میرے پاس آکر تشریف فرماہوگئی ، میں نے لوگوں
سان کے بارے میں ہو جھا تو بتایا یہ صحافی رسول حضرت ابو درداء رض الله مدین ، میں نے خیال کیا میں نے اللہ تعالی سے صالح رفیق کی دعا کی تھی وہ آپ کی صورت میں مقبول ہوئی ہے ، فرمایا تم کہاں سے ہو؟ عرض کیا میر آتعاقی شہر کوفہ سے ہو فرمایا کیا تمہارے پاس حضور عبد اللہ بن مسعود )
عرف ہوئی ہوئی اور مسواک الھائے والے این ام عبد (حضرت عبداللہ بن مسعود )
مدہ بنیوں ع

کیا تمہارے ہاں حضور علیقے کے راز دال شخص نہیں جووہ جانتے ہیں دوسراکوئی ٹہیں جانتا

اولیس فیکم صاحب سرالنبی میاب الذی لا یعلم احد غیره

(البخاري ،مناقب عمار وحذيفة)

# اسرار سےمراداحوال منافقین ہیں

ا۔ حافظائن جرا ان كيسواان كوئي دوسرا آگا فيس "كتحت لكھتے ميں

یہاں رازے مراداحوال منافقین میں جن سے انہیں رسول اللہ عظیم نے آگاہ فرمایا الممراد بالسر ما اعلمه به النبي مين ملت من احوال المنافقين

(فتح الباري ، ۷: ۲۲)

٢- امام بدرالدين ينى (٨٥٥) صاحب مرالني على عرادواضح كرتيب

اراد به حليفه رضي الذعه فانه طابعة اعلمه اموراشن احوال المنافقين وامورا من الذي يجرى بين هذه الامة فيما بعده وجعل ذلك سوا بينه

(عمدة القارى ، ٢١ : ٢٣٧)

٣- اى مديث كي قت الم كر اني لكه ين

معنرت حدیقہ بنی اللہ معنور منطق کے راز دان میں انھیں رسول اللہ علیق نے منافقین کاعلم عطافر مایا

صاحب السر هو حذيفة اطلعه رسول الله المنافقين (الكرماني على البخاري، ١٥:١٥)

۳۔ امام شہاب الدین تسطلانی (۹۲۳) رقمطراز ہیں حضرت حذیف دخی اللہ میں اللہ عن ا

بيمنافقين كينام ونب تك عية كاوتني

من معرفة المنافقين باسمالهم و

. (ارشاد السارى شرح صنحيح البخارى،٨:٨٠)

۵۔ الم این فجر کی (۱۲۲ کھتے ہیں

حديفة صاحب سررسول الله ملك المتعلق بالمنافقين والفتن

(الزواجر، ۱:۸۱)

حضرت حذيف رضى الله منه منافقين اور فتتول ك حواله س حضور عليه سيم عاصل ہونے کی وجہ سے آپ علیقہ کے رازدان گلم ہے

حضورع الله في حضرت عد يف رض الله مد كو منافقین کے نام اور امت میں بریا جونے والفتول محتعلق رازي آكاه قرماديا

۲۔ امام شمل الدین وهمی (۷۴۸) حضرت حدیقه بنی اللہ سے بارے میں رقمطراز ہیں و كان النبي للسلام قد اسرا لي حذيفة اسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة في الامة

(سیر اعلام، ۲:۲۳)

٤- امام ابن اخير الجزري ( ٢٣٠) حفرت حذيف دخي الديك حالات شي لكهتة بي منافقين كے حوالہ سے بيرسول اللہ عليہ صاحب سر رسول الله عُلِيلة في كراز دان تخ جنحي حضرت حذيفه رخيانه المنافقين لم يعلمهم احد الاحذيفة مزكے علاوہ كوئى دوسرانه جامتا صرف أنہيں اعلمه بهم رسول الله ماليك بى رسول التعلقية علم عطافر مايا (اسد الغابه، ۱:۸۲۸)

مُنْ اِن يَمِيهِ (التوفي ٤٩٨) ئ "يسايها السبي جماهد الكفار والمنافقين" كتحت لكهما منافقین میں سے باقی رہنے والوں نے بسب و یکھا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ادر رمول اللہ علی کے اللہ علی میں سے جہاد شرون فر ما رہے ہیں تو انھوں نے نفاق گفی کر الیا یقر وہ جوک کے بعد تو ان میں ہے کئی الیا یقر وہ جوک کے بعد تو ان میں ہے کئی میں جا کہ حتی کہ حضور علیا ہے کہ وصال کے بعد کھان میں سے باقی شے وصال کے بعد کھان میں سے باقی شے وصال کے بعد کھان میں سے باقی شے انھیں حضر سے حذ لیفدر خی اللہ عن جا تی شے انھیں حضر سے حذ لیفدر خی اللہ عن جا تی شے انھیں حضر سے حذ لیفدر خی اللہ عن حضور علیا ہے۔

حی کر حفرت حذیفت رضی الله مرحضور الله علی کرد حفرت حذیفت رضی الله می از دان میں کیونکہ انھیں آپ الله علی من افتین کے نام اور ذوات ہے آگاہ کردیا تھا

فلما رأى من بقى من المنافقين ما صار الامرور اليه من عز الاسلام و قيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين اضمرو النفاق فلم يكن يسمع من احد من المنافقين بعد غزوه تبوك كلمة سوء و ما توا بغيظهم حتى بقى منهم اناس بعد موت النبي عَلَيْكُ يعرفهم صاحب السوحذيفة

(الصارم المسلول، ۲۳۱) 9- امام احمد بن منير سكندرى رقمطر از بين حتى عد حذيفة رضى الله عنه صاحب سره غلطين لتخصيصه اياه بالاطلاع على اعيانهم و تسميتهم له باسمائهم (الانتصاف، ۱:۵۲۵)

حضرت على رضى الله عنه كى مبارك رائ

ا مام حاکم نے حصرت قیس سے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے حضرت حذیف رشی اللہ عند کے ہارے میں یو جینا گیا تو فر مایا

كان اعلم الناس بالمنافقين

(المتدرك،٣٠:٢٩)

اہام ذہبی نے ذاذان نے فل کیا

یہ دیگر صحابہ سے منافقین کے بارے میں زیادہ جانے والے ہیں حفزت علی رشی اللہ عندے حفرت حذیفہ رضی اللہ عند کے بارے میں سوال

ان عليا سئل عن حديقة فقال علم المنافقين

بواتو قرماياه ومنافقين كاعلم ركفة تح

(سير اعلام، ١٠:١٣)

صحابہ کرام منافقین کے حوالے سے حصرت عدیقہ رضی اللہ عنہ ہے ہی رجوع کرتے خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنداتو اس معاملہ میں اٹھی کی پیروی کیا کرتے تنھے

امام ابن عبد البرمالكي (٣٢٣) حضرت حدّيف رضي الشعند كے بارے مين لکھتے جي

ریفدر فی الد حدے بارے یک ہے ہیں ۔ حضر تعمر منی الد عدان سے منافقین کے حوالے سے او چھا کرتے تھے اور سے حاب میں حضور میں عظور پر

و كان عمر بن الخطاب يساً له عن المنافقين و هو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله ملية

(الاستيعاب، ١: ٢٤٤) معروف تھے۔

جنازه مين حضرت عمرفاروق رضاشاء كاشروط تركت

حضرت عمر بنی اللہ موسیمیاں تک خیال کیا کرتے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا اور وہاں حضرت حذیفہ رہی اللہ مدموجود ہوتے تو و کیلئے کہ حضرت حذیفہ بنی اللہ عناس کے جناز ہیں شریک ہوئے یا نہیں اگر وہ شریک ہوتے تو سمجھ حات ہے میت مسلمان ہے اور اس کا جناز ہ پڑھاتے اور اگر حضرت حذیقہ بنی اند مرتز آت نہ فرماتے تو حضرت عمر بنی اللہ موجی جنازہ نہ پڑھاتے کیونکہ محسوس کر لیتے یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے

ا۔ امام بدرالدین مینی حقی (۸۵۵) حضرت عمر رض مفد کے ای معمول کا تذکرہ لیوں کرتے میں حضرت عمر رضى الله عنه كے دورخلافت میں اگر کوئی آدمی فوت ہوتا تو آپ حفرت حذیفه رضی الله عنه کو چیک ك قاروه جنازه ش آتة توآب بھی پڑھادیت ورند تر یک نہوتے۔

القدعنه حضرت حذيفه رئني انذيز كوويك

كرتي اكروه جنازه مين تشريف نه

كان عمر رضى الله عنه اذا مات واحد يتبع حذيفة فان صلى عليه هو صلى عليه ايضاً والا فلا

(عمدة القارى، ٢١:٢٣٢)

٢- امام ابن عبدالبر مالكي (٢٦٣) رقمطرازين وكان عمرينظر اليه عند موت من ان کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی

مات منهم فان لم يشهد جنازته حذيفة

لم يشهد ها عمر.

(الاستيعاب، ١: ٨١١)

لاتة آيجي ندآياكت ٣٠ امام ابن اشرج ري ( ٩٣٠) ن اي بات كوان الفاظ مي تحرير كما جب كوكي فوت بهوجاتا تو حفزت عمر

كان عمر اذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلوة عليه صلى

عليه عمر وان لم يحضر حذيفة الصلاة

عليه لم يحضر عمر

(اسد الغابه، ۱:۸۲۳)

حافظ ابن كثير (التوفي ٢٠٤٥) حضرت عمر رض الذعنه كاليبي معمول ان الفاظ مين びころう

> و كان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حديفة بن اليمان لانه كان يعلم اعيان

بارے میں پوچھتے اگر یہ جنازہ میں آتے تو حفرے عمر بنی الله در بھی تشریف لات ورنه شركت نه فرمات حضرت عمر رضى الله عنه كوجس كا حال معلوم نه بنوتا ای پر جنازه نه پژهاتے

يهال تك كدحفرت حذيف بن يمان

رضی اللہ عند حضرت حذایف رضی اللہ عند کے

رضی الله عنداس میں شرکت کرتے اس لئے کہ وہ منافقین کی ذوات کو جائے تے انص ان سے رسول الشیاف نے خبر دی تھی اس لئے اٹھیں راز دا<u>ل</u> كباكيا كيونكه جوبه جانتة ويكرصحابه نه

المنافقين قد انحبره بهم رسول الله ميلة و لهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره اي من الصحابة (تفسير القرآن العظيم، ٢: ٣٨٠)

## مفرت مذیفہ نے جنازہ سے روک ویا

حافظ ابن کثیر، امام الوعبید کی کتاب غریب الحدیث (۳۲:۲) کے حوالہ سے لکھتے میں حصرت عمر بنی الله عدا میک شخص کا جنازہ پر حانے کیلے تشریف لاے تو حصرت حدیقہ رہی اللہ رف الحين اشاره مع مع كردياتو انعول في و دينازه شير هايا ، الكالفاظ ملاحظه كرين

حضرت عمر رضى الله مدف أيك آدى كا جنازه يزهان كااراده فرمايا تؤحضرت حذیفہ رضی اللہ عند نے ان کے پہلو مین

ان عمر اراد ان يصلي على جنازة رجل فمرزه حليفة كانه ارادان يصده عن الصلاة عليها

باتھ مارکز جنازہ سے روک دیا

(تفسير القرآن، ٢: ١٠٨٠) شخ ابن تيبيه (التوني ،٢٨٤) حضرت حذيف اورحضرت عمر رض الدحم كالمعمول يول

للصفايل

منافقين كى نماز جنازه حفزت حذيفه ری انته حدادا نمین فرمایا کرتے تھے اور جنہیں کسی طرح اس کاعلم ہو جاتا وہ بهمى ادانه كرتا مثلاً حضرت عمر ضي اللهءند فلم يكن يصلى على المنافقين حذيفة ولا يصلى عليهم من عرفهم بسبب أخو مثل عمر بن الخطاب (الصارم المسلول ٢٣٢١)

# مير على المين كوئي منافق ہے؟

حضرت عمر بن الذرك بإرب ميس يميمي منقول ب كدآب ي معفرت حذيف رجي مد سے بیباں تک یو چھا کہ بتا ہے میرے عمال میں تو کوئی منافق نہیں؟ تو فرمایا ہاں ایک آدى بح معزت حديف رض الدس كانشاندى يآب في الصمعرول كرديا

امام این اثیر جزری (۱۳۰۰) اس بارے میں فقل کرتے ہیں

حفرت عمر بنى الذعزف حفرت عذلك بنى الذعنب يوجها كيامير ع كورفرول میں کوئی منافق ہے قرمایاباں ہے یو چھا کون ہے فر مایا نا منہیں لوں گا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آ ہے گ اسے معزول کر دیا گویا انہوں نے سے

مين آگاه كرديا تفا-

وسالم عمرا في عمالي احد من المنافقين ؟قال نعم قال من هو ؟قال لا اذكره قال حذيفة فعزله كانما دل

(اسد الغابه ، ۱: ۲۸ م)

# حضرت عمر كي تواضع

حطرت عمر سی دشد مدان مبارک شخصیتوں میں شامل میں جنہیں رسول خدا عظام اس ان دال خوش نصیبوں میں شامل فرمایا جوجنتی ہیں لیعنی آے عشر ہمبشرہ میں سے ہیں لیکن خشیت الهی اور تواضع كابي عالم ففاكه بعض اوقات حصرت حذيفه بنحائة منت اينة بارے ميں يو مجھا كرتے امام وببي تقل كرتے ميں

و قبله نبا شبادہ عبدر انبا من السمنافقين ۽ ﴿ تُحْفِرت عَمر رَني الله مِن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال " يوجيها ، بناؤ كبين مين ان مين شامل تو فقال لا ولا از كى احد يعدك

نہیں ہوں فر مایا ہر گرفہیں لیکن میں آپ کے بعد کسی کی ضانت نہیں دوں گا

(سير اعلام ١٣٠، ٢١)

۲ امام این جر می (۹۷۴) حضرت عمر شی الله عند کی تواضع وخشیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت محمر بنی اللہ مندوہ آ دمی ہیں چوسید نا ابو بکر رض اللہ منے بعد سے الفضل ہیں اورانبیں رسول اللہ علیہ فرد جنت کی بٹارت عطافر مائی

ومع ذلک سال حليفة صاحب سو اس كياه جود حضور علي كراز دان رسول غليه صحابي اين اركيس يوجية

انتم سوال

حفرت حدیقه رض الله ماحب مررسول علی بین مگراس کا به مطلب نبیس که آب ينطق نے انھيں تمام منافقين كاعلم وے ديا تھافقظ أنھيں باره كاعلم ديا تھا (ازاله ١٩٩٠)

جياكه حافظ ابن كثر لكهة بي

آييان في حضرت حديقه رسى الذعر كوچودويا پندره منافق افرادے آگاو كياتها المتخصيص كابيقاضاتيس انھیں تمام کے نام اور ذوات کے بارے یکی آگاہ کردیا تھا۔

انسه خليبة اعسام حسايفة بباعيسان ادبعة اوخمسة عشر منافقا و هذا تخصيص لايقتضى انداطلع على اسمائهم واعيانهم كلهم .

(تفسير القرآن، ٢: ٣٨٣)

جوابات ملاحظ فرمائي

ا الهين باره يا چوده كاعلم ويز عدير كرلالازم نبين أتاكة بالله كوسي صرف ان ا کے بارے میں علم تھا اور دیگر کوآپ نہ جانتے تھے

يبال چوده ما يندر دبيان كئة كئة بين مرتفور اسا آ كے چل كر كالھتے إلى

وذكو لنا ان النبي النالج اسوالي حليفة مم تك يه بات يَجْن بكرة بالله في حضرت حد يفيه رسى الله منه كو ماره

باثنى عشر رجلامن المنافقين

(ايضاً: ٣٨٥) منافقين كاعلم عطافر ماياتها

دویا تین کا فرق یہاں بھی موجود ہے تو کم از کم چودہ تو تسلیم کرلیں

 سیبال یا بھی معاملے نہایت بی قائل توجہ ہے کہ اگر حضرت حذیقہ رسی اللہ میکو اٹھی یارو چودہ کاعلم دیا تھا توان کی بیخصوصیت نہیں بن سکتی کیونکہ روایات میں موجود ہے کہان ہارہ کاعلم حضور الله في عطام على المريض المداعد كوبعى عطافر ماياتها

ا۔ حافظ ابن کثیر ہی نقل کرتے ہیں

رسول النبيانية في حضرت حذيفه رض الذرية اور حضرت ممارینی الله عز کوان منافقین کے نام اور ارادہ ے آگاہ فرمایا کہ یہ مجھے ( على شهيد كرنا جاح بي لين فرماياتم

اعلم رسول الله مالية حديفة وعمارا باسمالهم وصاكانو اهموا بهمن الفتك صلوات الله و سلامه عليه وامرهما ان يكتماعليهم

(تفسير القرآن، ٢: ٣٤٣) ووثون اس معامله وَثْفي ركفو

٣- المام يهيقي (التوفي ١٥٥٨) في بالفاظفل كي بين

اوتور کان کے نامول سے آگاہ کرکے

فسماهم لهما وقال اكتماهم

فرماياتم دونول أنحين مخفي ركهو

(دلائل النبوة،٥:٥٥)

(سيرت حلبيه، ٣: ١٨٣)

(مختصو سيوة الرسول)

امام جلال الدين سيوطي (التوفي ١١١٥) ئے بھی يہي الفاظ ؤ کر کتے ہيں -1

(الدر المنثور ٢٢٣٠/٥) (زادالمعاد١١٠٠)

٣ الم مجمد يوسف صالحي (التوفي ١٩٣٢) تي بهي بعينه يجي الفاظروايت نقل كئة إن

(سل الحدي،٥:٢١٨)

ان کے علاوہ بھی متعدد کتب میں مجی ہے کہ آپ تالط نے ان دونوں سحا بہ کوان کے ناموں ہے آگاہ فر مایا تھا

یادر ہے تمام روایات میں ہے کدائی موقعہ پریددونوں بی ساتھ بھے۔اگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت حذیقہ دننی اللہ مونے ان وشمنوں کو بھاگایا تو و ہاں حضرت عمار رشی اللہ مزے بارے میں بھی ہے کہ انھوں نے بیرخدمت سرائعام دی حافظ ابن کیٹر بیرالفاظ تال کرتے ہیں

حضرت عمارینی مقد سے آگے بڑھ کران کی سوار بول کو دھکیل دیا فاقبل عمار رضى الله عنه يضرب وجوه الرواحل

(تفسير القرآن، ٣٤٢ ٢٣) (البدايه، ٥: ٩ ١)

اس کے بعدیہ کہنا کے مرف انھیں بارہ کے علم دینے کی وجہ سے وہ صاحب السو کہلاتے تھے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

ا۔ یہاں بیر حقیقت مجمی روز روش کی طرح عیاں ہے کدان بارہ منافقین کو آپ علیہ کے اس میں منافقین کو آپ علیہ کے اس م

ا مام محمد بوسف صالحی (المتوفی ۹۳۲) تقل کرتے میں آپ اللے فی عظرت حذیقہ رض اللہ عند سے فر مایا

اذا اصبحت فاجمعهم لی جب دن طلوع بوتو انحیس میرے پاس جج (سبل الهدی،۵:۲۱۳) کرکلاؤ الام ابو کرات دبیه قبی (التوفی، ۴۵۸) روایت کے الفاظ الے میں

تورسول الشيكية في ان باره افراد كوجي كما جنفوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے خلاف سازش کی تھی اوراللہ تعالیٰ نے اسے تِي لَيْكُ كُوان ع آگاه كرويا تما

فجمعهم رسول الله المنافية وهم اثنا عشس وجسلا السذيين حساويوا الله ورسولمه واطلع الله عزو جل نبيه على ذلك بعلمه

( دلائل النبوة، ٥: ٢٥٩)

۵۔ اورا گلی حقیقت بدہے کا ان تمام کے نام حدیث میں موجود ہیں ۔خود حافظ این کشر فالمامطران كوالد تحرير دية بي آب بهي نام يزه لحية

و قد ترجم الطبراني في مسند حذيفة امامطراني فمتدحد يفد سي عقيدوالول

تسمية اصحاب العقبة كيام يعثوان قاتم كياب

اوراس کے تحت بینام لکھے ہیں

ا معتب بن قشر ۱۳ و اید بن فابت ۱۳ مید بن عبدالله ۱۲ مارث بن مزید ۵\_اوس بن قطی ۲\_جلاس بن موید عـ معد بن زراره ۸ قیس بن فهد ٩ يويد ١٠ واعس ااقيس بن عمرو ١٢ زيد بن لصيت السلامة بن جمام (تفير القرآن ٢٠٠١٠)

ملاحظه يجيئ مجم كيرللطمراني (جلد ٣ من ١٢١ معوّان تسمية اسحاب العقبه) ( مجمع الروائد ١:٧٠٠)

اس سے تو تمام سحابہ بلکہ ساری امت آگاہ ہوگی تو اب حضرت حذیفہ رہی اللہ صاحب السركيره كة؟

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم منی اللہ حرکا جناز ہ کے حوالہ سے ان کی طرف و کیلینے كاكيامعنى ره جائے گا؟ حالاتك سحاب انفى كى طرف رجوع كرتے تھے تو ماننا بڑے گا كدائيں صرف آتھی چووہ یا پندرہ کاعلم ہی شاتھا بلکہ وہ ان کےعلاوہ کو پھی جائتے تھے حضرت فاروق اعظم بن الدين يقينا ان باره يس منهيل تح ليكن الحول في معزت حذایفہ بنی اندسے اینے ہارے میں سوال کیا جیسا کہ خود حافظ این کثیر نے نقل کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے ان کے علم میں اور بھی تھے۔

ا گلاحصہ بھی سنے روایت ندکوروکا گلاحسہ بھی قائل توجہ

حعزت اسيد بن حفير رض الد من في حمير راسته بد لنه كي حكمت يوچي اتو فرما ياشمين علم نبیں منافقین نے میرے ہار بے میں بیاراوہ کیا تفاعرض کیایارسول النفظائے انھیں اکٹھا کر کے سحابہ کو حکم جاری فرما کیں ان میں جو جس کا رشنہ دار ہے اسے قبل کر دے۔ مجھے فتم اس ؤات اقدس کی جس نے آپ علیہ کورسول بنا کر بھیجا ہے جھے بھی بنا کیں ، میں ان کا سرحاضر کرویتا ہوں۔آپالی نے فرمایا اسید

" مجھے یہ پیندنیں کہ اوگ کہیں پہلے اضوں نے کفار کوئل کیا ،اب غلبہ کے بعدا ب اصحاب کوتل کروارہے ہیں'

عرض كيايارسول التعلق بآب كاسحاب بركز نهين فرمايا

" كيا يكله شهادت تيس يرف "عرض كيايز حتيس مكراس كاكوني اعتبارتيس قرمايا

"كيابيظا براج محدرول الله نيس مانة ؟"عوض كيامانة بين مكران كاايمان نيس فرمايا

فقد نهيت عن قتل اولتك مجھان كِتُل المُعُمَّعُ كيا كيا ہے

(سيل الهدئ،۵:۱۲۳)

کیااس ہے واضح نہیں ہو جاتا کہ معلوم ویقین ہونے کے باوجود بھی انجھی آل کا حکم نہ تھا اس لئے آ چاہا ورگذرے کام لیے رے

حافظ ابن کثیر کے دلائل اور ان کا تجزیہ

بهتر جانان

اس مختار پر دود دائل بھی دیئے ہیں

ا۔ حضرت ابودرداء بن اللہ من فضرت علقمہ بن اللہ من صحود بنی اللہ من کہا کیا تم من کہا کہا تھا دے اللہ من اللہ من کہا تھا دے اللہ اللہ مناحب دائر ایسے صاحب دائر ایسے دائر ایس

اس سے مراد حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں اس کے بعد فر مایا

کیاتھارے اندر وہ مخفی نہیں جے اللہ تعالی نے حضور علیق کی زبان اقدی سے شیطان سے پناہ دی ہے

اليس فيكم الذى اجاره الله من الشيطان على لسان محمد طالبة

اس سے مراد حضرت عمار بن باسر رضی اللہ عنہ ہیں

ال المرالمونين حضرت عفر بنى الله مد حضرت حد يفه رض الله سد كے باس مجے اور كہا ميں مستحصيں اللہ كافتم و حكر يو چھتا ہوں كيا شي ان ميں سے تو نہيں؟ تو حضرت حد يف رض الله من سے كہا ہر گزتم ان ميں ہے تين ہوليكن آپ كے بعد سه بات كى كؤنيس بتا دَس كالیخی حتى لا يكون مفشيا سو النبى مائيلیة تا كه حضوط الله كے بتائے ہوئے راز افشاء حتى لا يكون مفشيا سو النبى مائيلیة تا كه حضوط الله كے بتائے ہوئے راز افشاء (البدایه ، ۱۸:۵)

دلائل كا فجرية

اسلسلسلین ماری چومعروضات بین جن برغور و قرضروری ب

ا۔ اس موقعہ میردوایات میں دونوں کوظم عطا کرنے کا تذکرہ جب موجود ہے جیسا کہ حافظ ابن کشرنے خودستعد دردایات نقل کی ہیں تو پھر دونوں کاعلم شلیم کرلیٹا جا ہیے

۲- سمک روایت گور جیج و بے کا معاملہ بعد کا ہوتا ہے پہلے ان کا آپس میں متعارض ہوتا ہے۔ پہلے ان کا آپس میں متعارض ہوتا و یکھا جا تا ہے۔ پنہاں تعارض ہی تجھیں ووثوں کا تذکرہ ہے اور پچھیں صرف حضر سے حذیفہ بنی اند من کا ہے۔ جیسا کہ ان وشمنوں کے بھا نے کے بارے میں بعض میں حضرت حداد فیلہ رہی اند من کا ہے جیسا کہ یہ تجھے گذر پڑکا ہے۔ یہاں مند احمد بنی اند مند احمد کی روایت کے الفاظ مباعظ آجا کیں تو اس کی تائید ہوجائے گی۔

حصرت الوطفیل منی اللہ عنہ ہے رسول الانتقابی جب عُرز وہ تبوک ہے واپس ہوئے آپ ٹے چوٹی والا راستہ منتخب قرمایا ،آپ کی سواری کے آگے حصرت حد لیف رہنی اللہ عناور چیچے حصرت ممار رہنی اللہ منہ تتھا جا بک ایک سوار منہ پر نقاب اوڑ ھے آگے آیا

اورانھوں نے حضرت عمار کا گیراؤ کرلیااور وہ حضور علی کے سواری کے بیچھے تھ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے آھے بڑھ کر

فعشوا عمارا و هو يسوق برسول الله المنطقة واقبل عمار يضرب وجوه

الوواحل

ان سوار لول برحمله كيااور انحيس وتعليل ديا

تو جب دوٹوں کاعمل تھا تو تھی راوی نے حسب موقع ایک کا بھی نے دوسرے موقعہ پر دوسر سے کا ذکر کر دیاان میں تعارض ہر گزنہیں ،

ای طرح اکثر روایات میں دونوں کوظم عطا کرنے کا ذکر ہے اگر بعض میں صرف ، ایک کا ذکر ہے تو ایکے منافی نہیں۔ جب ان میں منافات نہیں تو ترجیع کی ضرورت ہی چش نہیں ا

آ عتى للهذادونوں كوشليم كيا جائے حافظ ابن تجرعسقلاني رقمطراز بيں

ان المجسع اذا امكن كان اولى من جب احاديث من موافقت مكن بوتو پجرسيد التوجيع (فتح البارى، ٢٩:٢) ترجيع اولى بوگ التوجيع التوجيع يقصيل كندراكدان منافقين كوسيح كوفت جمع كيا كياتو كيابيا جماع ديكر محاب خفى ركها كيايا اتهي بجى ان سة كاه كرديا، اكرة كاه كرديا كياتو بجرفقط المبي كعلم كي بنا پرحضرت حدّيف رئها شروى جب المسوكيم كياجا سكتا جاورا كرسما به سخفى اجتماع تها واس پردليل لا ناضروري جب

فلا صدیہ ہے کہ حضرت حدیقہ رض الد سرکوجو صاحب السر کہاجاتا ہے تو اس کی دودجہ ہیں ا ا فیص آپ آلی ہے کہ ان بارہ کے علاوہ بھی منافقین کاعلم دیا تھاجو دیگر کسی صحافی کو حاصل تہیں ہیں دجہ ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو صحابہ بحد ثین ہفسرین اور اہل ہیر کی تعدید ہیں کہ تھیں آپ آلی ہے منافقین کا علم عطافر مایا تھا اور وہ بارہ کی قید کا اضافہ ہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ وہ منافقین کے بارے میں دوسروں سے زیادہ آگاہ ہیں۔حوالہ جات کرتے یا کہتے ہیں کہ وہ منافقین کے بارے میں دوسروں سے زیادہ آگاہ ہیں۔حوالہ جات

يجي گذرے کھ يہال ملاحظ كين

ا- سيدناعلى رض الله عن مصرت حد يفدرض الله عن يار عين يوجيها كيا توفر مايا

كان اعلم الناس بالمنافقين يدويكر لوگول عيده كر منافقين كاللم

(المستدرك، ۲۹:۳۰) ركت تق

۲۔ امام شمل الدین ذہبی (التوفی ،۲۸۷) نے پیالفاظ نقل کئے ہیں۔ سیدناعلی شیاط منے فرمایا

وه منافقین کے بارے میں علم رکھتے ہیں

علم المنافقين

(سیو اعلام، ۲۰:۱۳)

٣- حافظ ابن جرع عقلاني (التوفي ١٥٥٠) "صاحب السو" كي تشريح يول كرت بين كدان عمراد

وہ راز ہیں جو حضور تقالی نے انھیں احوال منافقین کے حوالے سے بتائے تقے ماعلمه به النبي النبي المافقين احوال المنافقين

(فتح البارى، ٢: ٣١)

۳۔ دوسری وجہ بیلتی ہے کہ انھیں تا قیامت فتنوں کے بارے میں جوعلم تھاوہ کسی اور آلا حاصل نہیں اس بران کی خود تصریح موجود ہے آپ نے قرمایا

اللہ کی فتم میں تا قیامت بر پا ہونے والے فتوں کے بارے میں سب والله انسي لا علم الناس بكل فتنة هي

كائنة فيما بيني و بين الساعة

زياره جانبا بول

اورای کی وجہ خود بیان کرتے ہیں

کیونکہ رسول الشفائی نے مجھے ایے رازوں سے آگاہ فرمایا ہے جو کسی دوسرے کونیس بتائے

رسول الله عليه حدثني من دلك شيئاً اصره الى لم يكن حدث به غيرى

(مسند احمد، ۲:۲،۳۵)

يهال خط كشيره الفاظ نهايت بى قابل توجه بين المام فه بي كون المن كالم فه بين كالم المنبي المنطقة المنافقين و ضبط عنه الفتن الكائنة فى الامة

حضور مطالق فی حضرت حد یفدر شی الداری الله می الرائی کے دار سے آگاہ کیا اور امت میں برپا ہونے والے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا

(سیو اعلام، ۳۲:۳۳) لیخی ان دونوں کی دجہ سے صاحب السرکہلائے۔

المماوث

سیدناعلی کا مطرت حذیفہ رضی الاند تھم کومنافقین کے علم کے بارے بیں اعلم (سب سے زیادہ علم رکھنے والے ) قرار دینا نہایت ہی قابل توجہ ہے کیونکہ روایات بیں موجود ہے حضو علقے نے کچھ دیگر سحا یہ کچھی مزافقین کاعلم عطافر مایا تھا

ا۔ حضرت تمارین ما سررضی اللہ عندے یارے میں گذر چکا کداٹھیں تبوک کے داستہ میں سازش کرتے والے منافقین کاعلم آپ سیکھنے نے عطافر مایا

۲- ام الموتنین دھنرت ام سلمہ رضی اللہ عنحائے بارے میں ہان کے بال دھنرت
 عبدالرخمن بن عوف حاضر ہوئے عرض کیا ای جان ، مجھے ہر وقت خوف ربتا ہے کیونکہ میں
 تریش کے بیٹ مالداروں ہے ہوں ، میں نے جالیس ہزار دینا رکی زمین خریدی ہے۔ ام

الموسين فرمائے لكيس راہ خدايس پيے خرج كيا كروكيونك يس نے رسول الله علي كو يـفرما ] جوئے سنا ہے

میرے احباب میں ہے کچھا ہے ہیں جو وصال کے بعد جھے ندو کھے یا کیں گے

ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقه

سنانؤ گھبرا گیا، میں حضرت عمر کے پاس گیا اور کہاتم جانے ہو حضرت امسلمہ کیا فرمار ہی ہیں ؟ و ، سن کرفی الفورائے ہاں حاضر ہوئے اور پوچھا

الله كالتم بتاؤكيامين ان مين سي مول؟

با الله انا منهم

فرمايا

اللہ کی مہر یانی سے تم ہرگزشامل نہیں ہولیکن میں آپ کے بعد کسی کے بارے میں براُت کا اظہار نہیں کروں گی

اللهم لا و لن ابرئي احدا بعدک (مسند احمد،٤:٢٣٨)

بیروایت آشکار کررہی ہیں کہ لوگوں کے بارے بیں ام المومنین حضرت امسلمہ رضی اللہ عنعا کو بھی علم عطا کیا گیا گیو کہ حضرت فاروق اعظم نے بعینہ وہی سوال ان سے کیا جوحضرت حذیف رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی تواضع وا تکساری اور خشیت الہی ہے ہمیں سبتی مصل کرتا جا بیجے کہ وہ خلفاء راشدین اور عشرہ میں شامل ہوئے کے باوجود اللہ تعالی سے کس فقد رخوف رکھنے والے ہیں۔

ائمهامت كاقوال

اگرچہ آیات قرانیے کا تغیریں متعدد الل علم کی آراء سائے آ چکی ہیں اس کے باوجودہم کھے ائمہ امت کے اقوال یہاں درج کرناضروری مجھتے ہیں جو ڈریر بحث معاملہ کونہایت ہی اشکار

قتل كاحكم جارى ندفر مايا

تمام الل علم نے بر سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ مطافقین کاعلم رکھتے تھے تو پھران کے قل كا حكم جارى كيول مذفر مايا ،اس كے جواب ميں انہوں ئے اعلیٰ فراست و دانائی كوسلام بيش كرتے ہوئے آپ تھ کاس اہم فیصلہ کی متعدد مکتس بیان کیں ہیں پہلے سوال ما حظہ سیج موال: امام تخدين جريرطبري ( ٣١٠ ) ق ان الفاظ مين موال نقل كيا أكركو في مير كيو-

باوجود انہیں سحاب کے درمیان کیول زعرہ

فکیف تو کھم ﷺ مقیمین بین اظھو صفور ﷺ نے منافقین کا علم رکھنے کے اصحابه مع علمه بهم.

(جائع البيان، بريه ١٠١١م) تجوز ويا؟

#### ائدامت جواب

اس کے جواب میں ائمدامت نے جو کچھ تحریر کیا وہ نہایت قابل رشک وتقلید ہے چند تقریحات درج کی جاتی ہیں۔

ا۔ حضرت امام مالک (۱۷۳) فرماتے ہیں۔

انما كف رسول الله على عن المنافقين ليبين لامته ان الحاكم لا يحكم بعلده اذلم يشهد على المنافقين.

(الجامع الاحكام القرآن:١٠٢١١)

۲\_ حضرت ارام شافعی (۲۰۴) رقمطراز میں انمامنع رسول الله على عن نقل

صورتك نے منافقين سے اس ليے باتھ روكا تا كدامت يروائح رب كدكوني عاكم ايغملم يرفيصانبين كرسكنااور جوتكه منافقين

一色いっそりのり

رسول الله على كوقتل منافقين سے ان كے

ای وجہ ہے آپ تھا نے باوجود کید منافقین کا علم رکھتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ تھا کوان کے دلوں کے داروں اور عقیدوں ہے آگاہ فرما دیا تھا آئیس سحابہ کے درمیان رہنے دیا اور ان کے ساتھ الل شرک جیسا جہاؤیس کیا کیونکہ ان میں ہے آگر کی کے کفر پر اطلاع ہوتی کہ اس نے اگر کی کے کفر پر اطلاع ہوتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیشرک وفکر کیا ہے جب پکڑ کی جاتی تو وہ انکار کرتے ہوئے زباں ہے اظہار اسلام کر دینا آپ تھا نے کے سامتے ہو کی حال می دینا آپ تھا نے کہا سامتے ہو کی حال می دینا آپ تھا اور سالام کر دینا آپ تھا نے سامتے ہو کی دینا آپ تھا اور سالام کر دینا آپ تھا اور سالام کر دینا آپ تھا تھا راسلام کر دینا آپ تھا تھی کے سامتے ہو کی دینا آپ تھا تھی کی دینا آپ تھا تھی کے سامتے ہو کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے مطابق قیملے کیا دینا آپ کے مطابق قیملے کیا دینا آپ کیا گوئی کی دینا آپ کے مطابق قیملے کیا گھی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے مطابق قیملے کی دینا آپ کے میں کیا گھی کی دینا آپ کی دینا آپ

فلذلك كان النبى الله مع علمه بهم واطلاع الله اياه على ضما نرهم واعتقاد صدورهم كان يقرهم بين الظهر اصحابه ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد من قد نصبه الحرب على الشرك ما بعد لان احدهم كان اذا اطلع عليه انه قد قال قولا كفر فيه بالله ثم اخذبه انكره واظهر الاسلام بلسانه فلم يكن في يا حده الا بما اظهر له من قوله عند حضوره اياه.

(جامع البيان،جن،١٠٥١)

٣- حضرت قاضى الويكر محمدا بن العربي (٥٣٣) و صن الناس من يقول امنا مالله "ك تحت منافقين كى پيچان كروات بوخ لكه إلى جولوگ اين كوسلمان فا بركري مكر دل مي الله درسول سے كفر كليم \_

ان النبي يختله يقنل المنافقين مع علمه بهم رسول الله يعلم كي باو جود منافقين كوَّلّ نبيس كروايا كصح بين اس بارے ميں اہل علم كے تين اقوال بين \_

#### قولاقل

انه لم يقتلهم لا نه لم يعلم ما هم سواه وقد اتفق العلماء عن بكرة ابيهم على ان القاضي لا يقتل بعلمه.

انہیں اس لیے قتل نہ کروایا کیونکہ آپ ہوگئا کے علاوہ ان کے احوال ہے کوئی اگاہ نہ تھا جھوٹے برے تمام علماء اس پر شقق ہیں کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر قتل کا حکم جاری نہیں کر سکتا۔

#### قول ثاني

انه لم يقتلهم لمصلحة وتالف القلوب عليه لئلا تنفر عنه وقداشار هو عليه الله هذا المعنى فقال اخاف ان يتحدث الناس ان محمداً علي قتل اصحابه.

آپﷺ نے عظیم مصلحت اور تالیف قلوب کے لیے ایسانہ کیا تا کداسلام سے نفرت نہ ہو اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا مجھے احساس ہے کدلوگ یہ یا تیمی کریں گے کہ مجھے تھا ہے ساتھیوں کوئل کرواد بتا ہے۔

#### قول ثالث

منافق کفرچھپا کرائیان کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ظاہر کی دجہ سے اعلیٰ نہیں کیا جا سکتا امام ابن العربی میں تین اتوال اور ان پر کچھ گفتگو کے بعد لکھتے ہیں۔

والصحيح ان النبي على انسما اعرض حيح بي ب كدآب على في منافقين ع عنهم تالفا ومخافة من سوء المقالة تالف قلب اور ال احمال ك بيش نظر الموجبة للتتغير كما سبق من قوله على الراش كيا كدان كا قلط يرو بيكن فرت كاسب (احكام القرآن ، ١٠١١) ج كاجيما كدار ثاد تي الريش المرج

۵۔ حضرت قاض عیاس مالکی (۵۳۳) نے ای حکمت اور ارشاو نبوی کا حوالہ ویے ہوئے لکھا
 آپ تنظاہ کومنا فقین کا بقینی طور پہلم تھا گر آپ تنظاہ نے انہی حکمتوں کی وجہ سے حکم جاری شفر مایا۔
 تسر ک قصل المعنا فقین و هو علی یقین آپ تنظاہ کا منافقین کو چھوڑ دینا حالانکہ ان کا

یقیناً علم تھا تالیف،ان کے قریبی رشتہ دار،اہل ایمان کی رعایت اور لوگو کے اس پروپیگنڈہ سے بچنے کے لیے کہ محمد شاتھ اپنے صحابہ کو قل کروادیتے ہیں جیسا کہ حدیث ہی وارد ہے۔ بن امرهم موالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم وكراهة لان يقول الناس ان محمداً على يقتل اصحابه كما جاء في الحديث.

(الشفاء ، ۲،۲ ه ۹)

٢- امام شباب الدين احد نفاتي (١٠١٩) في ان الفاظ كي شرح من لكها-

الله تعالى نے ان پرآپ الله كوآگاه كرركها تقا كچر ان كے ظاہرى احوال مثلاً آپ كو ايذا كہنچانا اور آپ كے كالف سازشيں كرنا مجى آگاى كاذر ليدتقيس \_ با خبار الله تعالىٰ له به وبما يظهر من احوالهم من ايداله وما يبلغه عنهم . (شيم الرياش ٢٠٠٣٠)

دوسرےمقام پرقاضی عیاض کی عبارت ہے۔

علم کے باوجود حضور ملک نے منافقین کے قبل کا حکم نددیا۔

ان النبي الله لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم (الشفاء، ٢٠٢٢)

اس ك شرح مين المام خفاجي في لكها-

آپ تا ان کے دلی راز دل سے بھی آگاہ تھے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان کے دلی نفاق سے آگاہ کر دیا تھا۔ وبما في نفوسهم مع انه عالم والطلعه الله تعالى على سريرة نفاقهم.

(نيم الرياض،١٢٤٣)

تیسری جگہ قاضی عیاض نے لکھا منافقین کے باطن مخفی تھے لبذا آپ تھ نے نے کلم ان کے خام ان کے خام ان کے خام رہ ہی جاری فرمایا۔اس کے تحت امام نفاجی نے بیٹوبھورت نوٹ دیا۔

یہ امت کے لیے قانون و ضابط کے لیے تھا اگر چالشاتعالی نے آپ کا کوان کے جدوں پرمطلع کر دیا تھا۔

وهذا لا جل التشريع لا منه بعده وان اطلهه الله تعالى على سراترهم. (ايضاً ٣٧٣)

ے۔ امام ابوعبداللہ محمد بن احد قرطبی ( - ٧٧) فے بھی تقریباً قاضی ابو بکر ابن العربی کی تفتگونق کی ہے مسئلہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

اختلف العلماء في امساك النبي تلك عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم.

اہل علم کا اختلاف ہے کہ علم نفاق کے یاد جود سرور عالم ﷺ منافقین کے قبل سے کیوں رکے؟ تد ،

اس کے بعد چاراقوال نقل کیےان میں سے تیسرایہ ہے۔

منافقین کوصلحت تالیف قلب کی وجد ہے تل نہ
کردایا تا کہ نفرت بیدائی ہو، اس یات کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے آپ بیٹ نے حضرت عمر
ہے قرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے کہ اوگ کیس
میں اپنے صحابہ کو قبل کردا تا ہوں نجر آپ بیٹ نے
کفار کو تالیف قلب کے لیے رقوم عطافر ماتے
حالا تکہ ان کے غلط عقائد ہے آگاہ تھے۔

الما لم يقتلهم مصلحة لتا ليف القلوب عليه لئلا تنقر منه وقد اشر كالى هذا المعنى بقوله لعمر معاذ الله ان يتحد الناس انى اقتل اصحابى وقد كان يعطى للمؤلفة قلوبهم مع.

ای قول کے بارے ش اکھا۔

وهذا هو قول علماء ناوغیرهم. المارے مالکی علماء اور دیگر علماء کا کہی موقف ہے ۱۸ امام الواسخاق شاطبی (۵۹۰) اس معاملہ پر گفتگوکرتے ہوئے کہ 'شرع کا تھم ظاہر پر ہوتا ہے'' لکھتے ہیں۔

فسان سيد البشر على مع اعلامه سالوحسى ويجرى الاحكام على ظواهر هافى المنافقين وغيربهم وان علم بواطن احوالهم

سیدگل ﷺ وقی کے ذریعہ اطلاع پانے کے باوجود منافقین اور دیگر لوگوں کے ظاہر می احوال پر ہی حکم جاری فرماتے اگر چدان کے باطنی احوال ہے بھی آگاہ ہوتے۔ 9 في ابن تيميد لكيت بين حضور منطقة فن قول من افقين كو پيچان ليت ، سحاب بهي ان يل من من منظر كوشوالد ، ولالات ، اور علامات من جان ليت ليكن بعض شريجان جات جيسا كد بارى تعالى كافر مان بهي في حدود على كافر مان به حدود على المعدنية مو دوا على المفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم . (التوبه ، ١٠١)

#### اس کے بعد کہتے ہیں۔

شم جميع هو لا ، المنافقين يظهرون مجر تمام منافقين اظبار اسلام كرت هو الاسلام ويحلفون انهم مسلمون وقد الني مسلمان مون كي فتمين كهات اورائي اتخذ و اليمانهم جنة و اذا اكانت هذه مسمول كريخ كي وهال بنات جب ال حالهم فا لنبى الله لم يكن يقيم كي صورت مال يحى تو آب تلا علم ركف كالحدور بعلمه. (الهارم المسلول ٢٧٢) باوجودان ير عدود كا قيام نفر مات مالحدور بعلمه. (الهارم المسلول ٣٢٢)

+ا إلم الدين قام الحداد تصورة كا عافلاق كريمه برلكمة بين-

ورسول الله ﷺ مطلع على اخبارهم رسول الشي الله تعالى كمطلع كرنے به واحوالهم يا طلاع الله تعالى على منافقين كاحوال ب آگاه ته البذا آپ جم ذلك في خص السطوف عنهم يوثى كرتے ہوئ ان كى سازشوں برسم ويصبر على خدا عهم .

(اخلاق النبي في القرآن والغة ١٣٢٧،٣)

رسول الله الله الله فعلدو على بين

ائل علم نے لکھا کہ قاضی کسی کے باطن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ لوگوں کے باطن سے آگاہ نہیں ہوتا البتدر سؤل الشائل باطن پر فیصلہ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ ﷺ کوالشائعالی نے باطن سے آگاہ فر مارکھا ہے۔

ا \_ قاضى جلال الدين بلقين ( ٨٢٨) في المام رافعي ( ١٢٣) اورامام نووي ( ١٧٢) كي حوال علاما

صفور تنظفا ہے علم کی بنیاد پر قیصلہ کے ہیں خواہ وہ حدود ہول یااس کے ملاہ احکام اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

في ذلك. (الباهو، ٢٤) يم كل كاختلاف نبيل -عد حصائص النبي تلك الله بين بيوطي (٩١١) حضورتك كل الله ثان الدّ ل يول بيان كرت ييل -من خصائص النبي تلك الله جمع له بي الرّم تلك كنصائص يمل سے كداً پ بين الحكم بالظاهر والشريعة كما كوظاہرى ثريت كمطابال جيا كديگرانيا ا هو لا نبياء وبين الحكم بالباطن كل ثان جادرياطن وحققت برفيط كا اختياد والحقيقة كما هو للخضو خصوصية عاصل ہے جيا كر منزت فنز علي اللام آتا ہے خصه الله بها. (البابر، ٢١) الله تعالى ن آپ كوى درج ديا ہے -

دوسرے مقام پرامام تقی الدین کی (۷۵۷) کے حوالہ ہے کھا۔

واما نينا كافئ فائد امراولا ان يحكم بالظاهر دون ما اطلع عليه من الباطن والحقيقة ثم ان الله تعالى زاده شرقا واذن له ان يحكم بالباطن وما اطلع عليه من الحقائق الا مور فجمع له بين ما كان الانبياء وما كان للخضر خصوصية خصه الله بها ولم يجمع الامر ان لغيره.

ان النبي علله يقضى بعلمه سواء كان

في الحدود وغيرها وانه لا خلاف

(الخصائص الكبوى ٢٠ ٩ ٢٩) چيزيراآپ كے علاوہ كى شى تح كيل -ايك اور مقام پرآپ تاك كے فصائص لكھے ہوئے كہا آپ تاك وقبلوں اور دو جرتول كے جامع میں اس طرح

آپ تا کے لیے خرایت دھیقت دونوں تک کردیں حالانکہ دیگر کے لیے صف ایک ہے۔

انه جمعت له الشريعة والحقيقة ولم يكن للانبياء الاحو هما. (الصّاء:٣٢٤) سرام شہاب الدین احد نفاتی (۱۰ ۹۹) حضور پی کے اس فرمان مقدس فیاقستی له علی نصوما اسمع منه (میں اضح کی بات من کراس کے حق میں فیصلہ و سرکتا ہوں) کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

اس میں آپ تھے کی بشریت اور ازخود غیب تہ جانے پر تنظیم کرتے حالات کی بنیاد پر باطن پر حالات کی بنیاد پر باطن پر فیصلہ کی بھی اجازت تھی جیسا کہ امام سیوطی نے ذکر کیالیکن اکثر احوال میں فیصلہ ظاہر پر ہی تھا تا کہ امت اقتداء کرسکے۔

فيه تنبيه على بشريته وانه لا يعلم الغيب وانما يحكم بالظاهر وقد كان له علم المحكم بالباطن لا طلاع الله لم عليه كما ذكرا لسيوطى ولكن هذا اغلب احواله على تعليما لا مته حتى يقتد وابه.

(نيم الرياض، ٥: ٢٠٠٩)

دوسرے مقام پراللہ تعالی کے حبیب ﷺ کی عطاشدہ شانوں کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

آپ تھا دب تعالی کے احکام کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں، آپ کو تمام کلوق پر ولایت عامداور امانت عظمیٰ حاصل ہے تو آپ تھا اس بحثیت قاضی ، حکمران اور سفتی فیصلہ دے محتے ہیں جا ہے فاہر پر دیں یا باطن پر جیسے حضرت خضر ملیہ السلام، جسطر حسیوطی نے لکھا ہے۔

فكان على اعلم الناس باحكام ربه وله الولاية العامة على جميع خلقه و الامانة العظمى فكان يحكم بالقضاء والسياسته والا فتاء ويحكم بالظاهر والباطن كا لخفر كما قاله السيوطى.

متقل كتاب

دونوں مقامات پرامام خفاجی نے امام سیوطی کا حوالہ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی جس کانام 'الباهر فی حکم النبی ﷺ بالباطن و الظاهر '' ہےاس میں انہوں نے قرآن وسنت سے متعدود لائل ذکر کیے ہیں کہ آپ تائے نے کچے فیصلے باطن پر بھی کیے ہم نے اس کتاب کا ترجمہ معمتن' مضور کے ظاہر دباطن پر فیصلے'' کے نام سے شائع کردیا ہے۔

م ابوا سحاق ابراتیم بن موی شاطبی (۹۰) نے یمی حقیقت ان الفاظ میں تحریر کی ہے۔ حضور عظ کے سامنے کیٹر کیس آئے ان کی اصل حقیقت سے آپیافی آگاہ تے ان يس يجوان تح اور يك باطل لكن آب ملك تے گواہوں سے جو شااس کے مطابق فیصله فرمایا نه که این علم کے مطابق اور یہی اعل دلیل ہے اس کی کہ کوئی اینے علم کے

له كان كثير من الاحكام تجرى لل يديه يطلع على اصلها وما فيها من عق وباطل ولكنه عليه الصلاة السلام لم يحكم الاعلى وفق ما مع لا على وفق ما علم وهوا صل في بع الحكم ان يحكم بعلمه.

مطابق فيصله نبيس كرسكتا-

(الموافقات، ٢ : ٢٨)

دوسرے مقام پر حفزت خفز علیہ السلام قبل یجے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ب مابقة شريعت متسوح كامعامله بورثه بهاري شريعت اس كے مخالف ب-

> بان اصل الحكم بالظاهر مقطوع به لى الأحكام فان سيد البشر على مع علامه بالوحى يجرى الامور على فاهرها في المنافقين وغيرهم وان علم بواطن احوالهم.

كيونك مارك بال احكام من فيصله ظاهر یہ کرنا قطعی ہے اس لیے کہ سید البشر عظا بذريعه وي علم ركف ك باوجود منافقين اور دیگر معاملات میں ظاہر یر ہی فیصلہ فرماتے حالاتك آپ ان كے باطنى احوال

> -ころのもで (ایضاً، ۲۷۱)

> > خصنوصاً منافقين كے حوالہ سے لكھا لاتسرى ان رسول الله ﷺ قد كان فالمأ بالمنافقين واعيانهم وكان يعلم

(ايضاً : ۲۹۳)

لنهم فسا دافي اهل الاسلام ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض.

كيا تهبيس علم نهيس حضور منافق منافقين اوران كى ذوات كو جائة تح چونكدالل اسلام میں فتنہ و فساد بھی جانے او ایسے عارضہ کی وجہ سے الحکول سے بچتے رہے اور منح

وعليك مالب تكن تعليم



تعنیف شیخ عبداللدسراج الدین جلبی دساندتعال

رجه مقتی محمد خان قاور ی

**کاروان اسلام پیلیکشنز** جامعه اسلامیدلا جورانهٔ ی مازنگ سان (خوریازیک) الاده

| 263  | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |
|------|----------------------------------------------------------|
| 270  | 2 علم میں اضافہ کی وعا                                   |
| 271  | <b>*</b> , ( )                                           |
| 272  | U L                                                      |
| 274  | 11 1 2 2 1 2                                             |
| 276  | C. W. 12 2 1                                             |
| 277  |                                                          |
| 200  | 7 (۲) سورتوں کے خصائص کاعلم                              |
| 278  | 8 (٣) قرآنی اشارات تفیه کاعلم                            |
| 279  | و (۴) قرآن میں ہرشے کا بیان                              |
| 281  | 10 علامدراغب اصفهائی کی رائے                             |
| 282  | 11 علامہ زرکشی کی رائے                                   |
| 283  | 11                                                       |
| 284  |                                                          |
| 285  | 13 منت تردية ترايا حكمت                                  |
| 287  | الما المنت مجلي وفي م                                    |
| 4000 | 15 تيبري دليل                                            |
| 288  | 16 علوم غيب پراطلاع کي متعد دصورتين                      |
| 288  | 17 (1) ابتداء فلق سے لے کر دخول جنت دوزخ تک کے اعوال     |
| 289  | 16 job 1 = - 1510 1 1 5 5 5                              |
| 290  | (5) 2) Elle   6   1   1   1   1   1   1   1   1   1      |
| 290  | 11 habba I.c                                             |
| 291  | 20 (۳) عام عوام پر ت حرمایا<br>21 (۱) عالم عرش کا مشاہدہ |

| -07 | (۲) عالم جنت و نار                                        | 22 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 292 | (٣) عالم محشر كي تفصيلات                                  | 23 |
| 292 | (٢) عالم علويات سے آگائي                                  | 24 |
| 293 | (۵) امتول کا آپ پرچش کرنا                                 | 25 |
| 194 | (۲) تمام دنیا کا مشاہرہ کروایا گیا                        | 26 |
| 295 | الله تعالی نے ہرشے وکھا دی                                | 27 |
| 295 |                                                           | 28 |
| 296 | (٤) وقوع سے پہلے امور غیبہ كا الماحظہ فرمانا              |    |
| 296 | (٨) تخفى اسورغيبيه كاظهور = بهلي آب تكف كليم اشكار موجانا | 29 |
| 298 | (۹) ولى خيالات ہے آگا ہي                                  | 30 |
| 302 | (١٠) ولى امور براس قدر اطلاع كه سوال سے پہلے جواب         | 31 |
| 302 | (۱۱) بثارات غيبي                                          | 32 |
| 303 | آیات مبارکه کی کھی تفصیل                                  | 33 |
| 305 | آيات ميس موافقت وتطبيق                                    | 34 |
| 306 | اوليا • كرام كاعلم غيب                                    | 35 |
|     | حضرت عثمان رضي الله عنه كا واقعير                         | 36 |
| 308 | چوهی دلیل                                                 | 37 |
| 309 | 0,00%                                                     | -  |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ع

يش لفظ

الل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا علق سے لے کر دخول جنت تک کا علم حضور علی ہے کہ دخول جنت تک کا علم حضور علی کے دعل افر مایا ہے اس پر درج ذیل دلائل شاہد ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علی کو جو کتاب عطافر مائی اس کے ذریعے آپ علی کے کہ معالیٰ مع

ونز لنا علیک الکتاب تبیانالکل "اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ہر شیی د (سورة النحل: ۹۸) شیل بیان ہے۔

روسرے مت م پرارشاوقر مایا۔ ما فوطنا فی الکتاب من شیعیء "م نے کتاب میں کوئی شے چھوڑی (سورة الانعام: ۳۸) نہیں۔"

علامہ سید محدود آلوی لکھتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے امام بنی اور جماعت مفسرین کا یمی مختار ہے۔

'' کیونکہ قرآن میں ان قمام چیزوں کا بیان ہے جن کی ضرورت ہے خواہ دہ دنی میں یا دنیادی بلکہ اس سے بھی اضافی علوم میں ''

فانه ذكر فيه جميع ما يحتاج اليه من امرالدين والدنيا بل وغير ذلك (روح المعانى: ١٨٢٤)

"جم نے علم دیا ہراس شے کا جو آپ نہ جاتے تصاورآپ پالشکا عظیم الحال ہے۔" ۲-ارثادباری تعالی ہے۔ وعلمک مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما (سورة النساء: ۱۳۱) اس كي تغيير ش امام محمد بن جرير طبري التوفي ٢٠١ ه لكهية جير-

من خبر الاولين والاخوين وما "آپ كو پېلول اور بعد كے لوگول كى كان وماهو كائن فري اور جو موا اور جو موا اور جو مونے والا ج

(جامع الميان: ٣٤٣٠) تمام كي اطلاع دي كئي "

ای آیت کے تحت مغرین نے بی تصریح بھی کی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ علی کوسنے کے رازوں اور جمیدوں سے آگاہ فرمایا ہے۔

علامه سيدمحودة لوى لكھتے ہيں۔

ای الذی لم تکن تعلمه من "الینی وه فی امور اور سینوں کے مجید جو خضیات الامور وضمائر الصدور آپ نہ جائے تھے ہم نے آپ کوعظا (روح المعانی: ۵-۱۸۷) کرویے۔''

سورة شام کی آیت تمبر ۱۷۷ کے مبارک الفاظ" انوله بعلمه" کے تحت علامہ آلوی لکھتے ہیں۔ ومن هناعلم مناسطة ما کان وما "كي وجہ ب كم آپ علي ان تمام اشياء كوجائے ہیں جو بہلے تھیں اور جو يعد هو كائن (دوح المعانى: ۲۷۷۲) شي بوتے والى ہيں۔ "

احادیث میحدیش ہے آپ علی نے ممبر پرتشریف فر ما ہوکر دخول جت تک کے حالات پرصحابہ کرام کومطلع فرمایا حضرت عمر دختی اللہ عندے مروی حدیث کے ہر رک الفاظ ہیں:

"آپ علیہ السلام نے ہمیں ابتدا و خلق سے کے کراهل جنت کے جنت میں اور افالہ کے۔ افالہ کے۔ اطلاع دی۔ "

فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النارمنازلهم (صحيح بخارى كتاب بدء : نخلق)

اس كے تحت تمام شار مين حديث في يكھا ہے كرآپ علي في في تحلوقات كم تمام احوال ك فرعطافر مادى۔

ما فظ ابن جرعسقلانی کے الفاظ ہیں۔

" پیر صدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ
آپ علی نے ایک ہی نشست میں
گلوقات کے تمام احوال کے بارے میں
خردی جب سے وہ پیدا ہوئی اور : بوہ
فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ حساب، و
کتاب ہوگا تو یہ اخبار بعداء ونیاوی
زندگی اور آخرت تمام پر مشتمل ہے۔'

دل ذلک علی انه اخبرفی المجلسس الواحد لجمیع احوال المخلوقات منه ابتدائت الی ان تعث فشمل ذلک الاخبار عن المبداء والمعاش والمعاد

(فتح البارى: ۲٬۳۳۱)

منداحه من حضرت ابوزیدانصاری سے بیالفاظمنقول میں۔

"آ پ علیدالسلام نے ہمیں برائی شے کی اطلاع فرمادی جو ہوا اور جو ہونے

فحدثنا بماهو كان وماهو كائن (فتح البارى: ۲٬۳۳۲)

امام ترقدی نے پاپ "ماقام بد النبی عَلَيْظَة مسا هو كانن الى يوم الفيامة" قائم كيا اوراس كرتحت حضرت الوسعيدرضي الشعند سيالفاظ عن كيد

"آپ علی نے تاقیامت الی شے کو انہیں جوزاجس کی جرمیں دوی ہو۔"

فلم يدع شيئايكون الى قيام الساعة الااخبرنابه

(فتح البارى: ٢٢٣٠١)

ان ہی تمام نسوس کے چیش نظر است مسلمہ آپ علی کو عالم ما کان

و مایکون مانتی ہے لیکن کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں نہایت ہی محمیارویہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہددیتے ہیں کہ آپ کودیوار کی دومری جانب کاعلم نہیں آپ کواپ انجام کی خرنہیں'' نعوذیاللہ' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوعلوم کے سمندر عطا فرمائے ہیں لوح وقلم کاعلم ای کا حصہ ہے امام ہومیری فرماتے ہیں

فان می جودک الدنیا وضوتها ومن علومک علم اللوح والقلم الیان می جودک الدنیا وضوتها و متعدوالل علم نے لکھاان میں سے عالم اسلام کی عظیم علمی وروحاتی شخصیت اور عظیم محدث شخ عبدالله مراج الدین علمی زید مجده مجی میں آپ نے حضور علیدالسلام کے شاکل وسیرت پر "سیّدیا محد رسول الله" نامی کتاب کہ می جو تنہایت تی عدہ ہاں میں ایک ہاب حضور علیدالسلام کے علم شریف پر ہے بید مقالداسی ہاب

بارگاہ الی میں دعا ہے کہ وہ اے تبول قرمائے اور ہم سب کے لیے اے نافع اور مقید بنائے صفیا کیڈی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطاقرمائے۔ (آمین)

مینی موصوف کی نہایت ہی اہم کتاب 'الصل ۃ علی النبی علی کا ترجہ بھی بنام ''آ کیس قرب مصطفیٰ یا کیں' کے نام ہے شائع ہو چکا ہے۔

> والسلام فقيرالي الله

محمضان قادري

خادم کاروان اسلام لاریخ الا دّل ۲۱ اهروزید آب علی کا کمی وسعت و کش اوعطافر مانے والے اللہ تعالی کے سواکوئی تهيں جان سكارسول اللہ عليہ علم وسيع اور فهم عظيم ركھتے ہيں اللہ تعالی نے آپ عليہ كو کشرعلوم نا فعداور عظیم معارف عالیہ ہے نوازا۔اللہ تعالیٰ نے آپ علیجہ پروسعت علمی كے ساتھ جوفضل عظيم فريايا ہے اس كا علان ان الفاظ ميں فرمايا۔

وَأَنْ وَلَ السُّلَّمُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اورالله يْعَمْ يِكَتَابِ اور حَكمت اتارى وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنَّ اورتهين عَماديا جو بَحَيْتُم ندجانة تقاور تُعْلَمُ وَكَانَ لَعُشُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ كَانَ لَعُسُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ كَانَ لَعُسُلُ ال

عَظِيْمًا (النساء: ١١٣)

توآپ علی جماری سے دیادہ کرعالم اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے بیں بخاری وسلم نے روایت کی رسول اللہ علیہ نے نور مایا۔ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ورنے والا اور اس کے بارے س جانے

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا

مينتم سب سالله تعالى كى معرفت زياده

اصلی کی روایت کے الفاظ ہیں۔

انا اعرفكم بالله

جو خص ان تعلیمات الصیه ش غور و فکر کرے گا جواس نے اپنیاء ورسل کوعطا كيس بين اورقر آن مجيد ش وارد بين اس برتبايت والشح طور برآ شكار بوجائے كاسيدنا محير رسول الله علي كوالله تعالى في جن علوم بوازاوه ان كرين اكثر و ياده بهت جامع اورعام ہیں اللہ تعالی نے جن علوم سے تواڑااوران سے کہیں اکثر کریاوہ بہت جامع اورعام اللہ تعالیٰ نے خوداعلان قرمایا۔

وَعَلَّمَكُ مَالَمُ لَكُنْ تَعْلَمُ (سرة الساسان) اورتهمين عَماديا جو كِيمَ منها نتي تقيم

یبال''ما'' کا کلمدلایا گیا جوعموم وشمول کے لیے آتا ہے تا کدان تمام علوم کوشائل جو جائے جواللہ تعالیٰ نے دیگر تمام انبیاء ورسل کوعطا قرمائے اور ان کو بھی چوخصوصی طور پر حضور سرورعالم علیہ کوعطافر مائے۔

ا مام حافظ ابو بکر بن عائذ حضرت ابن عماس رضی الشّر عنمائے تقل کرتے ہیں جب آپ علیہ کے ولاوت مبارکہ ہوئی تو خازن جنت رضوان نے آپ علیہ کے کان مبارک میں کہا، تنہیں مبارک ہو۔

" بجوعلم کمی بھی ٹی گونہیں دیا گیا وہ آپ علاق کوعطا کر دیا گیا ہے تو آپ علاق

علم کے امتیارے ان ٹس زیادہ اور قلب کے امتیار سے زیادہ شجاع ہیں۔''

حافظ زرقانی کہتے ہیں بروایت مرسل محالی ہے اور اس کا تھم مصل اور مرفوع والا ہوتا ہے کیونکہ بیر سئلہ قیاسی نہیں۔

ام بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی الله عندے تقل کیا کچھ لوگوں نے رسول الله عندے تقل کیا کچھ لوگوں نے رسول الله عقافہ محقاف سوالات کے حق کی کہ جب انہوں نے اس میں کثرت سے کام لیا

توآپ علی مبر رتشریف الے اور فرمایا۔

فما بقي لنبي علم الا وقد اعطيته

فانت اكثرهم علما واشجعهم قلبا

سلونى لاتستلونى عن شئى الا پوچاو مجھ ے ، تم جو بھى پوچھو كے ش

میں ای مقام پر کھڑے آئیں بتاؤں گا۔

دوسرى ردايت سى ب-الا اخبوتكم به مادمت فى مقامى

یین کراوگ مہم گئے میں نے اپند وائمیں بائمیں دیکھاتو ہرآ دی گیڑے میں سر وُ حالیے رور ہاتھا ایک ایسا آدی بولاجس کی ٹسبت اوگ غیر والد کی طرف کرتے تھے یا ٹی اللہ مطابقہ

ميرابا پكون ع؟

من ابی؟

حضورا كرم صلى الشرعليد وسلم في قرما يا:

تيرابا پ مذافد ای ہے۔

ابوك حذافة

ا تے یں حضرت عرضی اللہ عند نے عرض کیا ہم اللہ کے دین اور حضور علی ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تھے اور حضور علی ہے کے رسول ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تھتے ہیں رسول اللہ علی ہے فرمایا میں نے بھی فیروشر کو آج کے دن کی طرح تیس دیکھا۔

انسی صورت کسی المحنة والناد انساد المحنة والناد کی جنہ میں نے اس دیوار سے بھی فراینهما دون ہدا المحانط کی جنہیں ہیں نے اس دیوار سے بھی قریب دیکھا۔

مَّدُوره روايت يَن آپ عَلِيْهُ كايه مِإدك جَمَلُ الاحسن لمونسي عن ششي الابينة لكم" ثم جُمَع جوج كا يوجهو كن يُن تَمْمِين بَناوَن كا نَهايت بَن قابل أوجه وغور ب-

# علم میں اضافہ کی دعا

ا سے کیرعلم کے باوجوداللہ تعالی نے آپ علیہ کو بیتکم دیا کہ ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کہ ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اے ٹی کیے میرے دب میرے علم میں

قُلُ رَبِّ ذِ دُنِي عِلْمًا

اضافة قرما-

(سوره طه ۱۱۲)

یادر بسوائے علم میں اضافہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے کسی میں اضافہ اضافہ اضافہ کا کسی میں اضافہ اضافہ اضافہ کا کسی میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ طلب کرتے مثل صحیح مسلم میں ہے جب رات کو بیدار ہوتے تو بید عافر ماتے۔

تیرے مواکوئی معبود نبیس تمام پاکیزگی اللہ
تیرے لیے ہے اور تھ بھی، میں تھے سے
اپ معاملات پرمعافی مانگنا ہوں تھے سے
رجمت کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میرے علم
میں اضافہ قرما ہدایت کے بعد میرے ول
کو نیز ھا نہ فرما جھے اپنی خصوصی رحمت
سے نواز بلاشہ تو ہی عطافر مانے والا ہے۔
سے نواز بلاشہ تو ہی عطافر مانے والا ہے۔

لاا له الا انت سبحانک اللهم وبحمدک استغفرک اللهم لذنبی و اسالک رحمتک اللهم لدنبی علما ولا تزغ قلبی بعداذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمة انک انت الوهاب

ا مام ترندی اوراین ملجہ ئے سندھس کے ساتھ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیار سول اللہ عصلے میدوعا کیا کرتے۔

اے اللہ مجھے اس سے نفع دے جو تونے جھے علم دیا ہے اور نافع علم مجھے سکھا اور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ماينفعني وزدني علما والحمد لله میرے علم میں اضافہ قرما ہر حال میں اللہ کے لیے جمہ ہے اور اللہ کی پناہ ووزخ والوں کے حال ہے۔ على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار

## روزانه علوم کی بارش

توآپ علی کے علوم اور معارف الهید ش بمیشد ترقی ہوتی رہی اورآپ پر فیوضات الهید اور فقو هات رہانید کی بمیشہ مسلسل بارش جاری رہی جیسا کہ صحیح مسلم میں معزت عیاض بن حمار دوجاشعی رضی اللہ تعالی عندے ہرسول اللہ علی ہے فر مایا۔
ان رہسی امسونسی ان اعسلم میں اعسلم میں میرے رہنے بھے تھم دیا کہ میں تہمیں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا ووسکماؤں جوتم نہیں جانے 'اس میں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا ووسکماؤں جوتم نہیں جانے 'اس میں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا ووسکماؤں جوتم نہیں جانے 'اس میں ماجھلتم مما علمنی فی یومی ہذا

عصايا-

ہرروز اللہ تعالی اپنے حبیب عظیم پرعلوم ومعارف کی برسات فرما تا اور بھم دیتا کہ آپ ان میں سے بعض کی لوگوں کوتعلیم دیں ان کی ضرورت، برواشت اور عطا کروہ استعداد کے مطابق انہیں بھی سکھا کمیں۔

واضع رہے طلق خدا میں کوئی بھی ایمانہیں جوعلوم نبوی علی کے ابواب کایا انواع کا بلکہ اجناس کا احاطہ کر سکے اس کا احاطہ صرف عطا کرنے والا اللہ ہی فرماسکتا ہے ہم آپ کے کثرت علوم اور وسعت پر چندولائل ذکر کئے دیتے ہیں تاکہ جابل کو تعلیم اور عاقل کو شمیر ہوجائے اور اس صاحب مقام رسول علی پرکائل ایمان رکھنے والے کے ایمان میں ا

### ميلي وليل

قرآن مجید کو لیجئے جے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پڑھایا آپ کے سینہ اقدس میں اے آپ کے سینہ اقدس میں اے آپ کے لیے ا اے آپ کے لیے جی قربایا اس کی تعلیم دی اور آپ کے لیے اے بیان کیا اور آپ کو لوگوں کے لیے بیان کا تھم دیا آپ کے لیے حقائق قرآنے معافی 'اسرار' انوار اور قرآن کا ظاہر و باطن منکشف فرمادیا اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے۔

پڑھواپے رب کے نام ہے جس نے پیدا کیا آ دمی کوخون کی پیٹک سے بنایا پڑھو اور تہمارارب ہی سب سے بڑا کر ہم جس نے قلم ہے لکھنا سکھایا آ دمی کو سکھایا جونہ إِقْرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْمِنْ عَلَقِ الْفُرا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِلْمُوا وَرَبُّكَ الْآنُحُومُ الَّذِي عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ (سوره على: اتا ۵)

یہ پانچ آیات ہیں جن سے زول قرآن کا آغاز ہوا ور جرائیل این اعلال ہوت والی دات لے کرآئے جیسا کہ پورا واقعہ روایات میں موجود ہے تو جرائیل قرآن لے کرآئے جیسا کہ پورا واقعہ روایات میں موجود ہے تو جرائیل قرآن لے کرآئے اور کہا پڑھو قربایا میں پڑھنے والانہیں ہوں کیونکہ آپ ای تھے نہ کی سے پڑھنا ور نہ کھنا جرائیل این علیہ السلام نے تمن وقعہ کہا اورآپ کو تمن بار باز دو ک میں لے کرا پے ساتھ خم کیا تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ود بعت کر دومعانی امرار اورا تو ارکا آپ پر فیضان ہوجس کا تعلق جم سے بھی تھا اور دل وروح کے ساتھ بھی۔ چرکہا افسو آب اسم رہک یعنی تم اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھونہ کہ اپنے کے کی بنیاد پر کونکہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ قرآن سے پہلے آپ نے کہ جہیں پڑھا اور ذکری سے سیمان کے بعد رسول اللہ علیہ قرآن

کے قاری اور عالم ہو گئے اور قرآن کی خلاوت کرنے گئے حالا تکہ چالیس سال تک ایک آیت بھی آپ نے نہ پڑھی تھی۔اس میں اس پر بر ہان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محد علیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنا پر یو لئے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشا و مبارک

-

تم قرماؤ اگراللہ جا ہتا تو میں اے تم پرنہ پڑھتانہ وہ تم کواس سے خبرداد کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تمہیں عقل نہیں۔ قُلُ لُوْشَاءَ اللَّهُ مَاتَلَوْتَهُ عَلَيْكُمُ وَلاَ اَدُرَاكُمْ بِهِ فَقَدُ لَيِثْتُ فِيْكُمُ عُسَدُ المِسنُ قَسُلِسهِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (يونس ٥ اتا ١ ١)

یعنی جوآ دی حضوط بھاتھ کے معاملہ میں غور وکر کرے گا اے آپ علیہ کو پر ش رسول ما نتا پڑے کا اس کے سوااور دوسرا کوئی احمال نہیں آپ سرف عبقری شخصیت ہی نہیں نہ صرف صاحب فہم و ذکا و بلکہ آپ فظار سول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر وتی فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کا روفر ما یا جو کہا کرتے جو پیخص لا یا ہے مثلاً ہدایت علم اور تعلیمات سے سارا کچھ باب ثقافت یا فرط زکاوت یا جودت عبقری کی وجہ ہے ہاں کا روکرتے ہوئے فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا كُنَ تَتْلُوْا مِنْ فَيْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ اوراس بِبِلِيْمَ كُولَى كَابِ مَهِ بِرُحَةَ لَكَ مُتَابِ وَلاَ اوراس بِبِلِيْمَ كُولَى كَابِ مَه بِرُحَةً لَكُولُ لَكَ مُتَابِ وَلاَ مَتَعَلَّمُونَ مَتَالِمُ وَاللَّهِ مِنْ كَالَ اللَّهُ مُعِلِّكُونَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجوان سے بچھا بے تواللہ تعالی نے تر دید کرتے ہوئے فر مایا۔

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه اورب شك بم جائة بين كدوه كتج بين ييتو كوئي آ دي سكها تا ہے۔

يستى وه نوجوان جوبعض قريش كامملوك تقاليكن وه عجى تقاتو فرمايا \_

لسان الله يلحدون اليه وعن هذا جس كي طرف و حالة بين اس كي زبان السان عوبي مين (النحل) عجمي بادريروش عربي زيان-

جس غلام كے بارے بيس يہ كتے ہيں كہ حقور علي في اس سے كھا بود مجی ہے اور قادر الکلام بی نیس حالاتک رسول اللہ علیہ جو کلام لائے ہیں وہ تو قرآن کی صورت میں فصح عربی ہے تو یہ تصور کیے کیا جا سکتا ہے کدیے قرآن عربی میں اس آ دی ہے حاصل کیا جائے جو عجی ہواور بیان برقدرت بھی شرکھتا ہو۔

رحمن نے قرآن بڑھایا

تورسول الله عطا يقرآن الى طرف سنيس لاع اور شدى كى مخلوق كى طرف ہے کیونکہ مخلوق تو اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ بیرتورب العالمین کی جانب سے ى جاللەتغالى كافرمان ج-

رمن نے ایے محبوب کو قرآن سکھایا اَلرِّحُمٰنُ عَلْمَ الْقُرَّانُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ انبانيت كى جان محمد علي كوپيداكيا عَلَّمَهُ الْبَيَّانُ

(ما كان ومايكون) كابيان البيل

(سوره رحمن: اتام)

اول انسان جے رحمٰن نے خود قرآن سکھایا وہ سیدنامحمہ علیہ ہی ہیں پھران ہے

لوگوں نے قرآن لیااور سیکھا جیسے کہ آپ عظیقہ ہی پہلے انسان ہیں چنہیں اللہ تعالیٰ نے معانی قرآن کی تعلیم دی یو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی قرآن کی تعلیم دی یو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عظیقے کو قرآن سیکھایا۔ اس کے الفاظ کی حلاوت سیکھائی معانی معارف اسراز اشارات اور فصائص سے آگا و فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔

اب ہم جہیں پڑھائیں سے کہتم نہ بھولو کے۔

سَنُقُرِثُكَ فَلاَتَنْسَى (اعلىٰ: ۵ ' ۲)

دوسرے مقام پر قرمایا:

لا تُحرِّک بِهِ لِسَانَک لِتَعْجَلَ بِهِ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُوْ اللهُ فَافَا قُولَاهُ مَرَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

وَ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُولَانَهُ فَافَا قُولَاهُ اللهِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

وَ عَلَيْنَا مَارے وَمہ ہے تو جب ہم اسے

وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

البَّاعُ كُوهِ مِلْ اللهِ وَقَدَّالَ بِلْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

البَّاعُ كُوه فِلْ لِهِ مِلْكُ اللهُ فَالِمُ اللهُ عَلَيْنَا كَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا كَلُولُولُ كَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا كَلُولُولُ كَا اللهُ ال

(سوره قیامه: ۱۵ تا ۱۹) تم پرظام فربانا الار عدد -

مفہوم ہے ہے اے حبیب یہ ہماری ذمدداری ہے کہ قرآن کو آپ کے سیناقدی میں جمع کریں اور آپ کی زبان ہے اس کی طاوت بھی ہماری ذمدداری ہے لہذا وی مکمل ہوئے ہے پہلے اس خوف ہے حلاوت میں جلدی نہ کریں کہ تیس اس میں کوئی کی میٹی شہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے سیناقدی پرقرآن جمع فرمایا آپ علی ہے اسکی طاوت کروائی اس کے معانی وہیان کی ذمہداری لیتے ہوئے قرمایا۔

بے شک سی باریکیوں کاتم پر ظاہر فرمانا

إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

(سوره قيامه ۱۹٬۱۸ مارے فرسے

یعنی اس کے معانی 'احکام اورا وامرونو ای کابیان بھی ہماری ذیبہ واری ہے۔ میں گئے میں میں میں میں استان میں استان کا بیان بھی ہماری ذیبہ واری ہے۔

(۱) خصائص الفاظ قرآنی سے آگاہی

اس تعلیم میں خصائص الفاظ قرآن ہے آگاہی بھی ہام ابوداؤو ترفذی نے توری سے اللہ اللہ میں خصائص الفاظ قرآن ہے اللہ محالی نے توری کے بیان کیا کہ ایک محالی نے بیان کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا اگررات کودشن تم پرحملہ آور ہوجائے تو تم کہو۔

حم لا ينصرون حم لاوه كامياب نهول كے۔

حافظ ابن کیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سندیجے ہاں میں واضح اشارہ ہے کہ حمد میں حمایت (حفاظت ) ہے۔

(٢) خصائص آیات قرآنی ے آگاہی

الله تعالى في حضور علي كا يات قرآ في كے خصائص سے آگاہ فر مايا جيها كه سور اُلغرہ كى آخرى آيات كے يارے ميں مروى ہے۔

امام ترقدی نے حضرت تعمان بن بشیر رضی اللہ عندے نقل کیار سول اللہ علی ہے۔ نے قرمایا اللہ تعالی نے آسان اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک تحریر فرمائی۔

انول منه آیتین ختم بهما سورة اس ش ے آیات کانول ہوا جو سورة البقره و لا یقوا بهن فی دارثلاث یقره کی آخری یی جس گرش بی تین لیال فیفر بها شیطان راتین پڑھی جاکیں وہاں سے شیطان

-ctlpSla

سورہ کہف کی آخری اور پہلی دس آیات کے بارے میں مردی ہے کہ وجال ہے حفاظت کا ذریعہ ہیں منداحمہ میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہے رسول اکرم علیہ

نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کرلیں۔ عصبہ من الد جال نے محفوظ کردیا گیا۔

اس محالی سے بیجی مردی ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری دس آیا ہے حفظ کرلیس وہ فتنہ د جال سے محفوظ کر دیا جائے گا۔

حافظ ضیاء مقدی نے الحقارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا رسول اللہ ملاق نے قرمایا جس نے جمعہ کے دن سورة کہف پڑھی۔

فهو معصوم الى المالية ايام من كل وه آثمه دن تك برفتنه كفوظ به وجائد فننة وان خوج الدجال عصم منه كا اور اگر دجال كا ظهور به وا تو اس اس كفوظ كرايا جائد كار

اس طرح سور وُلِيمِين کی ابتدائی آيات ہيں ابن اسحاق وغير و نے نقل کيا ہجرت کی رات آپ علي ان کی تلاوت کرتے ہوئے لگے اور ایک مٹھ مٹی و شمنوں کی طرف سچينکی اور وہ آپ علي کونے د مکھ پائے حالانکہ وہ محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بيہ موضوع نہايت وسيع ہاور بيہ مقام تفصيل تہيں۔

# (٣) سورتوں كے خصائص كاعلم

اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن آیات قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کوسورتوں کے خصائص ہے آگا وراس کے بہت خصائص ہے آگا وراس کے بہت خصائص ہے آگا وراس کے بہت خصائص ہیں سورة دخان کے بارے شن فرمایا جس نے رات کو تلاوت کی وہ سمج بخشا ہوا المحے گا سورة ملک کے بارے شن فرمایا بیرهذاب قبرے نجات دیے والی ہا وراس طرح ریگر سورتوں کے خصائص احادیث ہے تا بت ہیں جوواضح کررہا ہے کہ حضور علیقے کو قرآنی و

حروف ،آیات اور سورتوں کے خصابُص کا بڑا وسیع و کبیرعلم تھا۔ پاک' فآح اورعلیم ہے وہ ذات جس نے اپنے عبیب علیقت پران علوم کے درواڑ وں کو دا فر مادیا۔

(٣) قرآنی اشارات خفیه کاعلم

آپ علی کو حرف الفاظ صرح کاعلم بی نہیں ویا گیا بلک قرآن کے خلی اشارات سے بھی آگاہ قرآن کے خلی الشارات سے بھی آگاہ قرمایا دیا گیا جیسا کہ منداحہ جس حضرت ابن عباس رضی الشاخت میں سے ہے۔ جب سورہ النصراف اجاء نصصر السلمة والفتح کا نزول ہواتو حضور علی تھے کا مصال ہونے والا ہے دوسری روایت میں ہے کہ جب بید سورت نازل ہوئی تو آپ علی نے فرمایا۔

تعیت الی نفسی "مجھے میرے وصال کی اطلاع کردی گئی ہے۔" اورای سال آپ عظیم کا وصال ہوگیا۔

انام احمد نے سیدہ عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبل کیار سول اللہ علی تعلقہ میں ہوئے۔ بربات کے آخر میں پڑھے۔

الله وَيِحَدْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله الله وَيِحَدْدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله الله على الله وَيَحَدِهِ أَسْتَغْفِرُ الله الله على الله

"-Ust SE3.)

اور فرمائے بھے میرے رب نے فرمایا میں تمہیں عقریب است میں آیک نشائی دکھاؤں گا جب تم دیکھوٹو میرک جب تحمید اور استعفار کرتا کیونکہ میں بار بار توبہ تبول کرنے والا موں اوروہ میں نے دیکھ کی ہوں اوروہ میں نے دیکھ کی ہواوروہ مورة النصر کا نزول ہے۔ تورسول اللہ علی ہوں آئی کو تر آن کے معائی ہے۔

اس کی حقیقت قدراور کیت کوالله تعالی بی جانا ہے جس نے بیآ پ کوعطافر ایا ہے۔

(۵) قرآن ش برشے کابیان

ہم نے اس کاب میں کھا فحاندر کھا۔

الله تعالی کا ارشادگرای ہے۔ مَافَوُطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ هَيْي (سوره انعام ' A س) دوسر عمقام رفرایا۔

"اديم ني تريير آن الماكريريك روش بیان مماور بدایت اور رحت اور بشارة ملمانون كوي

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شسى وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين (سوره النمل ٨٨)

حدیث میں حضرت این معودرضی الله تعالی عندے برسول اکرم علی فی فی فرمایا۔ "قرآن ساتروف يازل كياكيا ك برترف كے ليے كا برو الحن إور ير وف کے لیے عدے اور عدے لے الم الحالي المالي المال

انزل القرآن على سبعة احوف لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حدولكل حد مطلع

سنن رّندی وغیرویں ہے سیدناخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے بارے عي رمول الله عظم المديم الكنافي كيا-

قرآن الله تعالى كى مضوط دى ب يدركر ر حکت ہے کی سیدها رات ہے اس

وهوحبل الله المتين وهوالذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم ے آرزویں غلط نہیں ہوتیں اس سے علاء زبانوں میں التباس نہیں آتااس سے علاء مجھی سر نہ ہوں کے کثرت حوالہ جات سے میہ پرانا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عائبات بھی ختم ہوں گے۔ وهو الذي لا تنزيغ به الاهواء دلاتلتبس فيه الالسنة ولا شبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه

امام ابن الي حاتم في حضرت ابن عياس رضي الله تعالى عنهما في كيا-

' بقر آن میں کشر فنون ہیں اس کے ظہور و لطون ہیں اس کے عجائبات مجمی ختم نہ ہوں گے اور اس کے آخری مفہوم کونہ پایا حاسکے گا۔'' ان المقرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضى عجائبه ولا تبلغ غايته

حفرت ابن معودرضى الشعنه عهد به من اداد علم الله ولين والاخوين "جواولين وآخرين كاعلم حاصل كرناجا بتا فليعقل القوان به علم الله وين كالله وين كالله

تو قرآن کریم علوم ومعارف کا شاخیں ہارتا ہوا سمندر ہے۔ جے اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم وحقائق کے ساتھ اپنے رسول علی کے لیے جمع فرما دیا۔ رسول اللہ علیہ کے چھاڑا داور سیارک دامادا میر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔

میں تمہارے لیے سورہ فاتحہ پر گفتگو کروں لیعنی اس کی تغییر لکھوں تو اس کا بوجھ ستر اونٹ اٹھا سکیس کے۔ لوتكلمت لكم على سورة الفاتحة لا وقرت سبعين جملا اب غور مجیح سیدنارسول الله علی کوجوعلوم اور قرآنی مفاجیم حاصل بین ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جوتمام کتب تصانیف وغیرہ میں عرفاءتے بیان کیا اور وارثین محمدی نے تقل و

"وہ آپ علی کے علمی سندر کے قطرے" آپ کے توارکی شعائیں اور آپ کے امرارکی چیک روثن ہے۔"

انما هو رشاشات من بحره صلى الله عليه وسلم قبسات من الواره واشراقات من اسراره صلى الله

عليه وسلم

اہل علم ومعرفت نے قرآن کریم ہے متخرج علوم کو بیان کیا مگران کی انتہا کونہ

پاسکے ہرایک نے اپنے فہم علم کے ساتھ اس پر بردی جدوجید کی لیکن قرآن تو ایسے معانی و
اسرار کا سمندر ہے جس کی انتہا وہیں انقان وغیرہ بھی قاشی ابو بکر بن العربی کی قانون
الآویل کے حوالے ہے کہ علوم قرآن پچاس چارسوسات ہزار سر ہزار یا کلمات
قرآن کے مطابق ہیں آئیس چار میں ضرب بھی دی جاسمتی ہے کیونکہ ہر کھے کا ایک ظاہراور
ایک باطن ہے اس طرح اس کے لیے ایک حداور ایک مطلع ہے اس جس ترکیب اور رابط کا
ایک باطن ہے اس طرح اس کے لیے ایک حداور ایک مطلع ہے اس جس ترکیب اور رابط کا
محی اعتبار تیس اگر اس کا اعتبار کرایا جائے تو علوم کی کوئی حدثہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا

### علامدراغب اصفهاني كى دائ

الله تعالى في جس طرح صنور عليه كى نبوت كے ساتھ ديگرانبيا عليم السلام كى نبوت كے ساتھ ديگرانبيا عليم السلام كى نبوت كا اختيام فرمايا ان كى شريعتوں كو آپ كى شريعت في منسوخ اور تمل فرماديا اوراس طرح آپ پرنازل كرده كياب كو پہلى تمام كتب كا جامع بنايا جيسا كه بارى تعالى في خوداس

ر عبيفر مائي-

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَعُلُوا صُحْفًا مُطَهِّرَةً وَاللَّهُ مَا رسول كم ياك محيف يرحما ي فِيهَا كُنْبُ قَيْمَةُ (سوره البينه ٢٠٣) ان ش ميدهي إلى السي

اوراس كتاب كے معجزات ميں سے بيايا كداس كا عجم كم مكرا يے تمام معانى پر مشمل جن کے شار وکنتی ہے عقول بشرق صراور آلات و نیوسیجن کے سمٹنے سے عاہز ہیں جياك بارى تعالى كارثاد ب

وَلُوْاَنٌ مَسالِي الْآرُضِ مِنُ شَجَرَةٍ

ٱقَلامٌ وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِمٍ سَبُعَةُ أَبُحُو مَّانَفَدَتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ

(سوره لقمن ۲۷)

علامہ ذر کئی کی رائے

علامه ذركشي" البرمان في علوم القرآن" من لكصة بي - قرآن كريم اولين آ خرین کےعلوم پرمشتل ہےاورکوئی ایسا مسکرتییں جس کا استنباط وہ خض اس سے شکر سکے جے اللہ تعالی نے اس کافہم عطافر مایا ہے جی کہ بعض اہل علم نے حضور سرورعالم علیہ کی عرشريف ٢٢ سال قرآن عستيط كرتي بوع كهاآيت مبادك

وَلَنْ يُوْجِو اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُا "اور برِّر الله كي عان كومهلت مدوت الله (سوره منافقون ۱۱) جبال کا دعده آ جا ک

يرتب شوي ورك آخرى آيت بجواب عظف كوصال برابد ب-بیرمقام علوم قرآن مفاجیم اوراشارات کے بیان کائبیں اختصارا ہم نے اس پر الفتكوى بتاكرآب عظي كاوسعت على اورمعاني قرآن كاطرف توجدولا كي جائي جو

اورا كرزين من جنن وزين ب قلمين ہوجا ئیں اورسمندراس کی سیابی ہواس

کے پیچیے سات سمندراور تو اللہ کی یا تھی محتم نه بول گی- الله تعالى ني آب علي كوعطافر مائي اورانيس سوائ الله كاوركوني بحي تيس جاميا

دوسرى دليل

آپ عَلَيْ بَى وسعت عَلَى اوركُرْت بِرالله تعالىٰ كَاطرف آپ عَلَيْ بِي نازل شده محمت بھی ولیل ہے الله تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے۔ وَ الْسِرُ لَ الْسَلَّمَ عَلَيْكَ الْمُحِمَّاتِ "اورالله تعالیٰ نَے تم بِركَاب اور حَمَّت وَ الْجِكُمَةُ (سورہ نساء: ١١٣) اتاری۔'' ووبرے مقام برفر مایا:

"اوریاد کرد جوتمهارے گھریس پڑھی جاتی میں اللہ کی آیتیں اور عکمت بے شک اللہ بریار کی جانتا ہے خبروارہے۔" وَاذَكُرُنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنَّ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَيْرُا (احزاب ٣٣ ٣٣)

حکت ہے آپ علیہ کی سنت مراد ہے خواہ وہ افعال ہیں یا اقوال اعوال ہیں یا آپ نے کی امرکو خابت رکھا جیسا کہ امام شافعی نے کئی جگہ تصریح کی ہے جمہور تا بعین مثاناً امام سن بھری اقدہ اور مقاتل بن حیان اغیرہ کا بھی موقف ہے جیسا کہ حافظ ابن کشیر نے اس آیے۔"والول الملہ علیک الکتاب والحکمة اسے تحت نقل کیا ہے۔

#### سنت نبويهمرا ياحكمت

سنت نبوبی کو مکت کہنے کی وجہ رہے ہے کہ میسی قول ورست عمل اور ہرشی کواپٹی جگہ اور مناسب جگہ دینے پر مشتل ہے اور آپ علی کے اقوال افعال اور احوال کے سرایا حکمت ہوئے میں کوئی شہنیس جیسا کہ اللہ تعالی نے سنت نبوبیہ کو میزان بھی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اَللَّهُ الَّلِهِ مُ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ "الله عِيمَ فَحَلَّ كَمَاتِه كَابِ وَالْسِعِيْةِ اَنَ وَمَسَا يُسْلُونِكَ لَعَلَّ اتارى اور انصاف كى ترازواور تم كيا جائو السَّاعَة قَوِيْبٌ (شورى ٢١١) شايد تيامت قريب بى بور"

یمال لفظ میزان کتاب سے مصل آ رہا ہے۔ جس سے مراد وہ محمت محمد بیداور
سنت جو بیرتی ہے جود وہر سے مقام پر کتاب سے مصل ہے فرمایا وانسول السلسہ علیک
السکت اب والسحک ملہ کیونکہ آ یا ہے قرآ ٹی ایک دوسرے کی تغییر کرتی ہیں۔ آ پ سیالی کے اقوال افعال اور احوال کو میزان قرار دینے کی دجہ بید ہے کہ بیرتمام اقوال افعال اور احوال کو میزان قرار دینے کی دجہ بید ہے کہ بیرتمام اقوال اور افعال کو آ پ سیالی احوال کے لیے قراز و ہے امت پر لازم ہے وہ اپنے اقوال احوال اور افعال کو آ پ سیالی کی سنت پر جیش کرے اگر وہ اس قراز و کے مطابق ہیں تو صحیح ورست مقبول اور کا میاب ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف ہیں تو بیرتی اور مردود ہیں جیسا کہ امام مسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے قرایا۔

کل عمل لیس علیه امونا فهورد "بروه عمل جو امارے طریقت رئیس وه مردود ہے"

### سنت بھی وی ہے

الله تعالى كارشادگرامى" و انزل الله عليك الكتاب و الحكمة" ك بهت محققين في ياستدال كيا ب كست بهى ب وتى ادراس كانزول بهى الله تعالى كى بى طرف به بوا ب جي كماس پريفرمان بارى تعالى بهى شاهد ب-وَمَا يَنْ طِلْقُ عَنِ الْهَوْلَى إِنْ هُوَ الله "اوروه كوئى بات ابنى خوابش في يس كرت وَمَا يَنْ طِلْقُ عَنِ الْهَوْلَى إِنْ هُوَ الله "وه تونيس مروى جوانيس كى جاتى ب"

کیونکہ نطق (بولنا) تلاوت ہے عام ہاللہ تعالی نے و مایتلو (جو تلاوت کرتے ہیں)و ما بقوا (جو پر اُسے ہیں) نہیں فرمایا کداھے آن کریم کے ساتھ مخصوص کردیا جائے بلکہ و ما بنطق (جو بولتے ہیں) فرمایا کہ تھر رسول اللہ علیقے قرآن وحدیث میں خواہش نفس کی بنا پرتیس بولتے ان کانطق (بولنا) سرایاوی ہے۔

المام ابوداؤ داور ترندی تے حصرت مقدادر شی اللہ تعالی عند نے قبل کیارسول اللہ عنداد خوا اللہ عندے قبل کیارسول اللہ عندی نے فرمایا۔

الا انی او تیت القرآن و مثله معه "سنو جھے قرآن عطا کیا گیا اوراس کے ساتھ اس کی شل بھی"

یماں مثلہ سے مراد سنت ہے جیما کہ جمہور علماء کا موقف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ علی خوال ہے۔ جس طرح آپ علی خوالی۔ جس طرح آپ علیہ بھی نزول فر مایا۔ امام بہم تی نے مرخل میں سند کے ساتھ دھنرت حسان بن عطیہ نے قبل کیا۔

"جرائیل علیه السلام رسول الله عظی پر قرآن کی طرح بی سنت لے کر نازل ہوتے اور سنت کی تعلیم بھی قرآن کی طرح بی دیے"

كان جبرائيل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القران يعلمه ايها كما يعلمه

القران

اس پراالی علم نے بخاری و مسلم کی اس روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ ہے کہ تجی اکرم علی نے نے قر مایا سب سے نیادہ جھے تم پر ڈراس پر ہے کہ تم پر دنیا کی زیب وزینت کا درواز و کھول دیا جائے گا۔ ایک آ دئی نے عرض کیا کیا خبر شرکو بھی ساتھ ولائے گا؟ حضرت ابوسعید کہتے ہیں آ ہے علی خاصوش رہے جی کہ ہم نے محسوں کیا کہ آ ہ علی خاصوش رہے تی کہ ہم نے محسوں کیا کہ آ ہ علی خوری کا نزول ہور ہا ہے۔ پھر آ ہ علی اور قر مایا سائل مبارک سے بسید صاف کیا (جو کہ وقی کے نزول کے وقت آتا تھا) اور قر مایا سائل مبارک سے بسید صاف کیا (جو کہ وقی کے نزول کے وقت آتا تھا) اور قر مایا سائل مبارک سے جوش کیا حاضر ہوں قر مایا خیرا ہے ساتھ خیر بی لاتا ہے دوسری روایت ہیں ہے قر مایا خیر استی خر میں کا تا ہے دوسری روایت ہیں ہے قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت ہیں ہے قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت ہیں ہو قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت ہیں ہو قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت ہیں ہو قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت ہیں ہو قر مایا خیر استی خر میں کہاں ہے دوسری روایت میں ہو

علا عرفر اتے ہیں کہ تدکورہ حدیث واضح کررہی ہے کہ سنت کا نزول بھی بصورت وی ہوتا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث ہے بھی استدلال کیا گیا جے امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل کیا حضرت بعضی بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رشی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رشی اللہ تعالی عنہ کہا جھے حضور عقیقے کی وہ کیفیت و کھا دُجب آپ یہ وہی کا نزول ہوتا ہے ، ایک دل مقام جمر اللہ رصحابہ میں آپ عقیقے تشریف فر مانتے ایک آ وی نے عاضر ہو کرعرش یا رسول اللہ عقیقے اس آ دی کے بارے میں آپ عقیقے کا کیا قرمان ہے جس نے عمرہ کا احرام بائد حالانکہ وہ خوشہوے معطرہ ؟ آپ عقیقے کے کھوڑی دیر خاموثی فرمائی اور وی کا اللہ عقیقے کے تھوڑی دیر خاموثی فرمائی اور وی کا اللہ عقیقے کے ایک حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کی وہ خوشہوے معطرہ ؟ آپ عقیقے نے تھوڑی دیر خاموثی فرمائی اور وی کا

نزول شروع ہوگیا حضرت عمرتے میلی کو بلا کر بتایا جب یعلی آئے تو رسول اللہ علی ہے کہ چرہ کیڑے کا مار کیا تھا بعلی نے کیڑے کے اندرسر کیا تو و یکھا رسول اللہ علی کے چرہ افترس سرخ تھا اور آپ علی نے کیڑے کا اس بھی تھے جب وہ مبارک کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا عمرہ کے بارے بھی پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس آ دی کو بلایا جیا فرمایا خوشیو کو خوب دھوڑا الواوروہ جیا تاردے اور عمرہ بیس اس طرح کروجس طرح تج بھی کرتے ہو۔

تيرى دليل

آپ عظافی وسعت علی پراللہ تعالیٰ کا آپ عظافی پر غیوب کا اظہار و مطلع کر عاجمی دیل ہے آپ عظافی کے آپ عظافی پرکشر

علوم غیبیکا اظہار فر مایا ارشادر بانی ہے۔

عَالِمُ الْعَبْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحْدًا إِلَّا مَنِ ارْتَصْلَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُمُلُكَ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِه رَصَدًا . (سوره حَن ٢٥)

ووسرى جكدارشا وفر مايا-

واذا سرالنبى الى بعض ازواجه حديثا فما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نيأها به قالت من ابناك هذا قال نياني انعليم الخبير

دوغیب کاجانے والاتواہے غیب پرکی کومسلط نیس کرتا سوائے اسے پندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچے پہرا مقرر کردیتا ہے۔"

"اورجب نی نے اپنی ایک بی بی سے
ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس
کاذ کر کر بیٹھی اور اللہ نے اے نی پر فلا ہر
کر دیا تو نی نے اسے پھھ جتایا اور پکھ
سے چٹم پوٹی فرمائی پھر جب نی نے اسے

خردی ہولی حضور کوئس نے بتایا فرمایا تھے علم والے خبر دارنے بتایا۔''

علوم غيبيه براطلاع كى متعدوصورتين

الله تعالى نے آپ علی کوعلوم غیبید پر جو مطلع قر مایاس کی متعدداور کشر صور تیں ہیں کچھ کا تذکرہ ملاحظہ کیجئے۔

(۱) ابتدا علق سے لے کروخول جنت دوزخ تک کے احوال

ے آگاہ فرمایا:

الله تعالى ئے آپ علی کا بتداء فلق سے لے کرلوگوں کے دخول جند اور دخول دوزخ تک مطلع فرمایا جیسا کہ۔

ا۔ امام بخاری نے مصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندے قبل کیا رسول اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا

الما المجنونا عن يلب النحلق حتى دخل "اور بمين ابتداء خلق سے لے كر الل المحنة المجنة واهل النار النار جنت كر وفل جنت اور الل دوز رخ كے حفظه من حفظه و نسبه من نسبه و وفول دوز رخ تك كے احوال بيان قرا

ویے اے یاور ہا جس نے یاد رکھا اور اے بھول گیاجس نے اے بھلادیا۔''

۲۔ امام بخاری وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا رسول اللہ علیہ نے خطبہ دیا۔

ماترك فيه شيئا الى قيام الساعة الاذكره علمه من علمه وجهله من جهله.

اور قیامت قائم ہونے تک ہونے والی مسیقی کوئیں چھوڑ الیمی تمام کو بیان فرمایا جس نے بادر ہااور جس نے

نه جانا التعلم ندر با-

حضرت حد يفدونسي الله تعالى عنه كابيان بمير بسائلي جائة إيل -

"جب بھی کوئی معاملہ سمائے آتا ہے اور میں اے بحولا ہوتا میں اے اس طرح بچیان لیتا جیسے کی آدی نے دوسرے کو دیکھا وہ غائب ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ بچیان لیتا ہے۔" مدكنت ارى الشئى قدكنت تسيته فاعرفه كما يعرف الرجل الرجل اذا غاب فرأه فعرفه

# (٢) ایج بعد قیامت تک جونے والے واقعات سے آگاہ فرمایا

آپ علی فات اے بعد تا تیامت واقعات سے آگاہ فرمایا۔

صیح مسلم میں حضرت عمر و بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک دن رسول اللہ علی نے ہمیں نماز نجر پڑھائی اور ہمیں ظہر تک خطبہ دیا۔ پھرآپ علی مشر سے اترے اورظہر پڑھائی پھرعصر تک خطبہ دیا بھراتر کرعصر پڑھائی پھرمغرب تک خطبہ دیا اور

> فساخبرنسا بمما هوكنائن الى يوم القيامة فاعلمنا احفظنا

''قیامت تک ہونے دالے داقعات سے جسیں آگاہ فرمایا ہم میں سے جوزیادہ عالم نفااس نے اسے زیادہ محفوظ رکھا۔''

# (٣) قيامت تك آف والے برمعامله كى اطلاع دے دى

قیامت تک آنے والا کوئی معاملہ ایسائیس جس کی اطلاع رسول اللہ علاقے نے مددی ہوا مام ابوداؤ دنے حضرت حذیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اللہ کی فتم میں ٹیس جانتا میرے دوست بھول گئے یا بھلا دیئے گئے ہیں۔

"الله كالمحم رسول الله على في اختام ونيا تك برفته كسريراه كانام اس ك والدكانام اوراس كي قبيله كانام بتا ويااور اس ميس كي كورك فيس فرمايا" ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة الى ان تسقضى الدنيا يبلغ من تلثمائة فصاعدا الاسمالنا باسمه واسم

ابيه واسم قبيلته

اس طرح آپ عَلَيْ فَ قَيامت صغریٰ وَطَی اور کبریٰ کی تمام علامات ہے آگاہ فر مایا' آخرت کے تمام احوال اس طرح اہل جنت اور اہل نار کے تمام احوال اس طرح اہل جنت اور اہل نار کے تمام احوال بیان فرما دیے ان کی تفاصیل کتب صدیث میں موجود ہے میں چیز آپ عَلَیْ کُلُ کا ک وسعت علمی پرشاہد ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ عَلَیْ کُوعطافر مائی۔

### (٧) تمام عوالم يرمطلع فرمايا

الشرتعائی نے آپ علی کہ تمام عوالم پرمطلع فرمایا احادیث معراج اس پرشاہد ہیں ساتوں آسان کا اور ان میں جو کچھ ہے تمام کا مشاہدہ کروایا تمام رسل علیم السلام سے ملاقات ہوئی تھرسدرۃ المنتہٰی پر لے جایا گیا اس کے تمام عجائبات ، آیات اور اس پر نازل تجلیات کا مشاہدہ کروایا بھرمتام مستوی پر لے جایا گیا وہاں آپ علی نے نقد پر لکھنے والی قلموں کی آواز کی مجروباں سے آگے عالم علویات کا مشاہدہ ہوا۔

عالم عرش كامشابه ه

اللہ تعالی نے آپ علی کو عالم عرش مطلع قربایا کیونکہ آپ علی نے اس کی وسعت بیان کرتے ہوئے قربایا کہ وہ تمام جہانوں سے وسیع اور محیط ہے حسزت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جیس نے رسول اللہ علی ہے کری کے بارے میں ایو جھا تو قربایا تم ہے مجھے اس ذات اقدس کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے۔

"سات آسان اورسات زمینیں کری کے مقابلہ میں ایک انگوشی کی مائند بین جو کی وریانہ میں ہواور عرش کی قضیلت کری پر ایسے ہے جے وریانہ کی اس انگوشی پر"

ماالسموات السبع والارضون السبع عندالكرسى الاكحلقة ملقاة في ارض فلاقة وان فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقه

(تفسير ابن كثير)

رسیر بن میں اور وہ عوالم اپنے اور وہ عوالم میں قناویل ہیں اور وہ عوالم عرشہ ہیں اس میں قناویل ہیں اور وہ عوالم عرشہ ہیں ہے کہ دور قیامت۔ عرشہ ہیں اس کا سابیہ ہاں کے ستون ہیں جیسا کہ بخاری وسلم میں ہے کہ دور قیامت۔ فساذا موسی احلہ بقائمة من قوائم "موی علیہ السلام عرش کے پایوں میں العرش سے ایک پایہ کے ساتھ معلق ہوں گے" العرش

اس کے خزائن ہیں حاملین عرش کے حالات یہ ہیں اوران کی قوت اور عظمت کاعالم یہ ہے جیسا کد منداحمہ میں ہے آپ علی نے فرمایا ہیں نبی ای محمد اللہ ہوں تین وفعد قرمایا میرے بعد کوئی نبی نبیس مجھے کلمات کے فواقح اور خواتم عطا کیے گئے ہیں۔ "میں جانیا ہوں دوزخ کے قرفے کتے

میں اور عرش کے حاطین کننے ہیں"

امام البوداة وت تقل كيارسول الله علي تقرمايا مجمع اجازت وي كي كديس حاملین عرش فرشتول میں سے ایک کے بارے میں بیان کرو۔

"اس کے کابن اور کاندھے کے درمیان کا

فاصلهات موال كامسافت كرابري

" تیز رفآر پرندہ کے سات سوسالہ مافت كرارع ان مابين شحمة اذنه الى عائقة

وعلمت كم خزنة النار وحملة

مسيرة سبعماثة عام طرانی کے الفاظ میں۔

مسيرة سعمالة عام خفقان الطير الريع

#### ٢\_عالم جنت ونار

اسى طرح الله تعالى نے عالم جن اور عالم نارے آگاه قرمایا اور كئي مواقع ير انبیں آپ علی کے لیمش کیا گیا حدیث معراج میں ہے۔

السلولة واذا توابها المسك وبالموتيول ك بار اوراس كى منى

لم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابل " كر مجے جت من واقل كيا كيا لو

#### ٣- عالم محشر كي تفصيلات

الله تعالى في آب عظا كوعالم برزخ اوراس كاحوال ومعاملات سي كا نرمایا عالم حشر اوراس میں تمام اوگوں کے احوال عالم پیلی عالم حوض اعمال ناموں کا ملنا' صاب ميزان بل صراط الل جنت كاحوال الل نارك احوال ع آكاه فرمايا آب علیہ نے ان تمام والم کے بارے یں بیان کرتے ہوئے ان کی تفاصل قراہم کیں ہیں۔ سمے عالم علومات سے آگا ہی

اس طرح عالم علویات ملاء اعلیٰ اوراس ش کفارات ودرجات میں اختلاف کے بارے آگاہ فرمایا اور آپ میں میں اور آپ میں کھالے نے انہیں پیچان لیا۔

امام ترقدی، امام احمد اور و مجر محدثین نے بدروایت کیا آپ علی نے قرمایا میں نے رات کو قام آگئی میں نے اپنے ارت کو قام آگئی میں نے اپنے رات کو قام کیا حب اور میں نے اپنے رات کو قام آگئی میں نے اپنے رب عزوجل کی زیارت کا شرف پایا فرمایا محمد الله اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں اختلاف کررہے ہیں میں نے عرض کیا میں جو ابنا اللہ تعالیٰ نے صفور علی پرعلوم کا فیضا ن فرمایا حق اس فرمایا

فتجلي لي كل شئي و عرفت

" بچھ پر بر فے آخکار ہوگی اور ٹس نے اے پچان لیا۔"

اكي اورروايت كالفاظ إلى المعلمة الله المعلمة عالى المعلمة وما لحى الارض

الارض طبرانی کے الفاظ ہیں۔ لعلمنی کل شئی

الكاورروايت كالفاظ أي

فما سألني عن شنى الا علمته

" تو یس نے آ ساتوں اور زیس کی ہر ٹی کو حال ال !"

والشرتعالى في بحصر في كاظم ديديا"

"جوتوتے او جما قرادہ بی نے جان کا ہے۔"

میر فرمایا یا محمد عقطی اب بتایے وہ کس بارے میں اختلاف کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کفارات اور درجات کے بارے میں الخے۔

#### (۵) امول كاآب يريش كرنا

الله تعالى في حضور علي بقام امتون كوئيش فرماديا خواه وه سابقه امتين تيس يا آپ كامت "كى مواقع پرآپ برآپ كاتمام امت كوئيش كيا گيا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیارسول اللہ علیہ بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے وایت کیارسول اللہ علیہ نے فر مایا بجھ پرامتیں چیش کی گئیں جس نے ایک نبی کودیکھا جن کے ساتھ دواور کسی کے ساتھ کو واور کسی کے ساتھ کو کی بھی امتی نہ تھا اچا تک میرے سامنے بہت بڑی جماعت کو لایا گیا جس نے حیال کیا شاید سے میرے استی ہیں مجھے بتایا گیا سے موی علید السلام اور الن بیس نے حیال کیا شاید سے میرے استی ہیں مجھے بتایا گیا سے موی علید السلام اور الن کی ماتھ و کی علید السلام اور الن کی ماتھ متر ہزار آدی بلاحساب و کی رہے تھی داخل ہوں گے۔

میر تھا فر مایا گیا ہے تمہاری امت ہے اور الن کے ساتھ متر ہزار آدی بلاحساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔

امام طبرانی اورامام ضیاء مقدی نے حضرت حدیف بن اسیدر منی اللہ عنہ سے تقل کیا رسول اللہ عقائقے نے قرمایا۔

'' پچھلی رات میری تمام امت اس حجرہ کے پاس جھ پرچیش کی گئی حتی کہ میں ان میں سے برخض کواس سے کہیں زیادہ پیچا نتا جانیا ہوں جوتم اپنے کی دوست ادرساتھی کوجائے ہو۔'' عسرضت على امتى البارحة المدى هذه الحجرة حتى لانا اعرف بالرجل منهم من احدكم مصاحبه صور والى في ايطني

#### (٢) تمام ونيا كامشابده كروايا كيا

りないでもとかしんちのまいりのし

ا۔ انام طیرانی نے حضرت میداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبها کے تقل کیا رسول اللہ عظی نے فر مایا:

"الفرتعالى في مير عليه دنيااس طرح آشكار كردى بي مين اس اوراس مين تا قيامت موق والے معاملات كواس ستيلى كى طرح دكيور بابوں " ان الله قدرفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه

(٢) اس كى تائيسلم كى اس دوايت ، يعلى بوتى بآب عظاف فرمايا:

"الشد تعالى في ميرے ليے زين كو مين كو مين كو مين كو مين كو

ان اللمه زوى لبي الارض فرأيت مشارقها و مغاربها

مقارب كود كوليا-

٣- الله تعالى في برشى وكهاوى

بلکدانشد تعالی نے آپ علی کو ہرشی وکھادی جیسا کدام مسلم اور دیگر محدثین نے معرت اساءرضی الله عنها نے قل کیا آپ علی کے نے فرمایا "كوكى اليى شى نيس جے ميں اس مقام ير كفر ينبيل وكيور باحق كه جنت ودوزخ

مامن شئى لم اكن اربته الارأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار

المحاسانة ع

توآپ علی کواللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کامشابدہ کروا کران پرمطلع فر ماویا۔

(٤) وقوع سے پہلے امورغیبیکا ملاحظ فرمانا

امورغيبيه يرمطلع بونے كى ايك صورت يوسى ب كرآپ عطاقة وقوع سے يہلے ای امورغیبیکوملاحظفرماتے ہیں۔

صحح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامد بن زیدرضی اللہ تعالی عندے ب رسالت مآب عظ في ديد منوره كايك شلدكي طرف ويكما اورفر ما ياكياتم وه و كهد ب موجع شن و كهدم الول عرض كيانيس فرمايا:

فانسى لارى صواقع الفتن خلال "مين تمهار كرول مي بارش ك بيوتكم كمواقع القطر تظرول كاطرح فتنه واقع موت مو

و که د یا بول -"

مسجع مسلم میں حضرت انس رسمی الله تعالی عندے ہے میدان بدر میں رسول الله علی تے ایے وست مبارک سے زمین برنشان لگا کرفر مایا فلال کافر بیال

مرے گا اور فلان بہاں۔

"ان میں سے ایک بھی حقور علقے کے دست اقدس کے نشان سے تھوڑا میحی دورنيس موا-

فمماماط احدهم من موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى جوجكة ب عَلِيْقُ نِ مقرر فرمائي هي الله عنده مجر بهي ادهر اده رفيس موع-(٨) مخفى امورغيبيكاظهور علية بالمات كلية

じしゅっときて

امورغيبيد يرمطلع موتے كى بيصورت بحى بكدامورغيبيد مخفيداسي ظهورے ملے آپ یر آشکار ہوجاتے اور آپ علی ان کے بارے میں خبرعطا قرمادیے مثلاً۔ الم احمد اور ديگر محدثين في روايت كيار سول الله علي خطيدو ، رب تح دوران خطبة قرمايا-

اس دروازه عقم رایک ایا آدی داخل اوگا جو بہتر ہاں کے چرے پر ثرافت كانتان بوكا-

يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن الا ان على وجهه مسحة ملك

طرانی کالفاظیں۔ تم پدایک آ دی داخل ہونے والا بججس

يطلع عليكم خير ذي يمن عليه مسحة ملك برثرافت كآثارين-

توحفرت جرير بن عبدالله رضي الله عندآئے۔ امام احمد في حصرت الس رضى الشون عد وكركياتهم رسول الله علي كمجل مين عاضر تقاتب علية في المار-

يطلع عليكم رجل من اهل الجنة تم يرضى وي واخل اور با -الواكد انساري سحاني آئے جن كى ريش ميارك وضوے چك روي تقى يعنى كى روایت میں ہے کہ وہ حضرت سعید بن مالک رضی الشرعنہ تھے۔

۲۔ حضرت مزیدہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہم آپ علی تعدمت الدس من حاضر تح آب عظاف نے دوران گفتگوفر مایاس رائے عمر بر کھ سوار طلوع ہوں مے جواہل مشرق میں سے بہتر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عندنے کھڑے ہوکرد یکھاتو تیرا موار تھانہوں نے خوش آیدید کہا۔اور یو تھا۔ من القوم ؟

تمہاراس قوم تے علق ہے؟

انبول نے بتایا

ہار اتعلق قبلہ عبد قیس ہے۔

قوم من عبدالقيس

#### (٨) ولى خيالات سي آگانى

آب عليه برالله تعالى في ولى خيالات بحى منكشف قرماد سے اور آب عليه نے ان کے بارے میں تایا۔

ا۔ امام حاکم اور تیم تی تے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنبما اور این سعدتے ابو اسحاق سبیعی رضی الله عندے نقل کیا ابوسفیان نے دیکھا رسول الله علیہ تشریف لے جارہے ہیں اور صحاب آ ب علاق کے چھیے ہیں ایوسفیان نے دل میں کہا کاش میں اس کے خلاف لشکر جمع کر کے قبال کرتا حضور عظی نے یاس آ کرابوسفیان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فر مایا۔

اذن نخویک تو ہم کھے ذکیل ورسوا کرویے۔

ابوسفیان نے کہا میں اللہ تعالی سے توبر کرتا ہوں اور معافی ما تکا ہول مجھے ای گرى يقين آگيا ۽ كرآپ سے ني بي - نی کنت لاحدث نفسی بذلک "میں نے اپ ال میں کی الت موری (مجمع الزوائد)

امام احمد نے مسند میں حصرت الوموی اشعری رضی الله عند نقل یائیں ۔

ایک دوست ہے کہا آؤ آج ہم الله تعالیٰ ی عبادت میں مشغول رہے ہیں ۔

کی هم ایسے ہوا کہ رسول اللہ علیہ نے اس دن کا مشاہدہ فرمایا خصیہ دیا در فرمایا کی ہم الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنادیت ہیں آئے ہم آئی کے دن کو الله عزو وہل کی عبادت کے لیے بنادیت ہیں آپ علیہ نے یہ بات آئی وقعہ دہرائی کہ میرے اندرید آرز وہوئی کہ کاش رہیں آپ علیہ نے یہ بات آئی وقعہ دہرائی کہ میرے اندرید آرز وہوئی کہ کاش رہیں آپ علیہ ہورائی نے اے رجال سی کی مندے بیان کیا ہے۔

الل میرت نے عمیر بن وہ ہے جمعی کے بارے میں بیان کیا جب صفوان بن امیے اس کے قرضوں اور اس کے خاندان کے فرچہ کا قدمہ لیا اس شرط پر کہ وہ رسول الله علیہ کو (معاذ الله) شہید کرے دونوں نے خفیہ معاہدہ کیا 'عمیر رسول الله علیہ کے ایک شہید کرے دونوں نے خفیہ معاہدہ کیا 'عمیر کر کے دونوں نے خفیہ معاہدہ کیا آپ کی آپ کی کر کے کہ اور اس کے کہ کا تا ہمار کہ کیا گوار چھیا نے مدینہ طیب پہنچا حضور علیہ کے اجازت جاتی آپ کی گوار نے کی اجازت دے دی اور ایو چھا۔

اجاء ک ؟ کیے آئے ہو؟

کہنے لگا میں اپنا قیدی چھڑائے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ عَلَیْ نَے فرمایا: رسا بال السیف فی عنقک؟ یہ میٹلوار کس لیے انکائے ہوئے ہو؟

پولاان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے خدااتیں رسوا کرے فر مایا کیا تو صرف نبری کے لیے آیا ہے کہا ہاں میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ علی نے نے فر مایا سنوتم اور مفوان نے مقام حجر پر بدر میں مارے جانے والے سرواران کفار کے بارے خور کیا تم نے کہاا گرمیرے قرص قرض اور عیال کا خرچہ نہ ہوتا تو میں محمد علی کی شہید کرویتا صفوان نے یرے ال کی شرط پرتمہارے قرضوں اور خرچہ کا ذمہ لیالیکن اللہ تعالی میرے اور اس کے درمیان حائل ہوگیا ،عیرے اور اس کے درمیان حائل ہوگیا ،عیر نے سنتے ہی کہا میں اعلان کرتا ہوں آپ علی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یا رسول اللہ علیہ ہم آپ علیہ کی کلذیب کرتے ہوئے آپ علیہ کی آ سانی خبروں اور تازل وی کا اٹکار کرتے رہے۔

''لین اس معاہدہ کے وقت وہاں سوائے میرے ادر صفوان کے اور کوئی شرقعا۔ اللہ کی ہم مجھے اب یعین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے بی آپ کواس ہے آگاہ کیا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی تو فیق دی ہے۔''

وهدا امر لم يحضره الا انا وصفوان فوالله اني لاعلم ماانباك به الا الاله فالحمد لله الذي هداني للاسلام

۳۔ ابن سعداور دیگر محدثین نے حصرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزم رضی اللہ عندے افغا کی کی بین حزم رضی اللہ عندے افغا کی کیا حضور علیا تھا تھا ہوا تھا اس نے اور میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے ول میں کہا میں تہیں جانتا محمد علیا تھا کہ میں رفالیہ کیے ہوگیا؟ آپ میں اللہ میں تہیں جانتا محمد علیا کہ اپنے اور کیا آپ میں تاہد کے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے مایا۔

بالله نعلبک ابوسفیان بکارا شایس اعلان کرتا ہوں آپ علیہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (زرقانی علی المواہب)

۵۔ انن بشام اور ویکرائل سیر نے بیان کیا فضالہ بن عمیر بن ملوح نے آپ علی کیا فضالہ بن عمیر بن ملوح نے آپ علی کہ کہ جہد کرنے کا ارادہ کیا جبکہ آپ علی فنح کدے وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے جب وو آپ علی کے قریب ہوا تو آپ علی نے فرمایا تو فضالہ ہے بولا ہاں فرمایا۔

ماذا کنت تحدث به نفسک ؟ تمیارااراده کیا ی

كيني لكاكوني اراده تيس

ميل توانشاكا ذكركر ربامول\_

كنت اذكر الله

آب علی مسکراد یے اور فرمایا

الله تعالى سے اسى بات يرمعاني ما تكو\_

استغفر الله

العنى تم جھوٹ كبدر ب مواس كے بعد قضالد كے بينة ير ہاتھ ركھ ديا تواس كے دل من اسلام اور قير الانام علي كالحيث كم كركي حفزت فضاله رضي الشعنه كابيان ب-"الله كالم آب عظ في ال وقت والمله مارفع يده من صدري حتى ماخلق الله شيئا احب الى منه تكير عيد التحثين الخاياجي تك آب على تحدثام محلوق = صلى الله عليه وسلم

زیاده محبوب شیل موگئے۔

مجرش گری طرف او نا اوراس عورت کے یاس گزراجس کے ساتھ ش محبت کی باتن كياكرتا تعاآج بحي اس في محص كفتكوكي وعوت دى توش في كبار

قالت على الحديث فقلت لا يابي على الله والاسلام (تو بھے تفتاوی دعوت در سادی ہے جس اس کام سے اللہ تعالی ادر اسلام نے بھر پر یا بندی لگادی ہے) لوما وايت محمد اوقبيله بالفتح يوم تكسر الاصنام (كاش تو محمد عظ اوران كے ساتيوں كو فتح كمد كے دن يتوں كوتو رے موكى ديكتى) فرايت دين الله اضحى بينا والشرك يغشى وجهه الاظلام (اوالوالا الله ك وين كوروش ويمتى اورشرك كوتاريكي شي مند چميات ياتى) (شرح المواهب الاصاب)

#### (٩) ولى اموراس قدراطلاع كيموال سے پہلے جواب

الله تعالی نے آپ علی کودلی امور پراس قدر مطلع فرمایا کرآپ علی سائل کے سوال سے آگاہ ہوجائے اور اس کے سوال سے پہلے جواب ارشاد فرماد سے اس بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں ایک مثال سامنے لارہ ہیں۔

جنت تسالني عن البروالاثم "بجھے نکل اور برائی کے بارے میر . جات بہ " ، "

"अर्टी दिन्ने

عرض کیایارسول اللہ علیہ بات بھی ہے آپ علیہ ایسی مبارک تین اٹھیار جمع فرما کیں اور میرے سینے پر رکھ دیں اور فرمایا ابصدائے دل نے فتو کی پوچھو۔

البومااطماتنت اليه النفس واطمأن المنكن يه بحرائق وول اس برمطمئن، البيد القلب والالم ماحاك في جائين اورگناه يه بحدول وسيتيش كنا القلب و تسودو في الصدروان اور انظراب پيرا، مواگر يه لوگ اس

افتاك الناس وافتوك

(١٠) بشارات غيب

علوم غیبیہ پرمطلع ہونے کی ایک صورت پیٹی کہ آپ علی نے امور غیبیہ کے بارے میں بشارات عطا فرما ئیں مثل حضرت عبداللہ بن ہر رضی اللہ تعالی عندے ب رسول اللہ علی نے میرے مر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ نوجوان ایک قرن زندہ رہ گا تو وہ سوسال تک زندہ رہ ان کے چرے پر آل تھا اس کے بارے میں فرمایا جب تک بیٹل ختم ہو شہرگا ان کوموت نہیں آئے گی تو آپ علی کے زمان کے مطابق ان کی موت آل ختم ہو جائے کے بعد مولی۔

(مجمع الزوائد)

# آيت ماركك كي تقصيل

الله تعالیٰ کا ارشادگرای ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ "فَيْبِ جَائِ وَاللَّوَ الْحَالِيَ غَيْبِ لِكَى كُو اَحَدَّا اِلْاَمَنِ ارْتَضَى مِنْ رُسُولٍ فَاللَّهُ مَلَطْ نَهِيْل كُرَّا سُواكَ الْحَ يَتِي يَعْديده يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رسولوں كَ كَدان كَ آ كَ يَتِي جَهِم بِهِمَا رَصَدًا (سورہ جن: ٢٤)

الله تفالی نے بندوں پر بیدواضح فرما دیاہے وہ غیب مطلق کا جانے والا ہے اس کاعلم ذاتی ہےاوراس کی کوئی ائتہائیس اللہ تعالیٰ کا ارشادگرا می ہے۔

"م فرماؤ غيب نهيس جائة جو كوئى آسنول اورزمينول مين بين مراللد"

وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (مُل: ٢٥) الكاورمقام يريول واضح فرمايا: أسة غَيْبُ الشَّماواتِ وَالْآرُضِ

(سوره کهف: ۲۲)

قُلُ لَايَعْلَمُ مَنْ لِيئُ السَّمَوَاتِ

"ای کے لیے ہیں آسانوں اور زمینوں عسب غیب۔"

اس حقيقت كويول بهي داضح فرمايا:

وَعِنْدَهُ مَفَائِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا "اوراى كَ پاس إِن كَيْمِال غَيب كَلَ الدهور (سوره انعام: ٥٩) أثين وى جاتا كِ

کین اللہ تعالی نے زیر مطالعہ آیت کریمہ میں ہے اطلاع بھی دے دی ہے کہ وہ دی ہے کہ وہ مولوں میں سے جے چاہے مختب قرما کراس پر غیب کا اظہار قرمائے اور حکمت الہم اللہ علیہ السلام کو بعض غیوب کے تحت جس غیب پر چاہے مطلع فرما دے مثلاً اس نے حضرت میں علیہ السلام کو بعض غیوب پر مطلع فرمایا تا کہ ان کی نبوت کے صدق اور قوم پر جمت بن سکیس اللہ تعالی کا مبارک قرمان

وَأَنْبِتُكُمْ بِمَا قَاكُلُونَ وَمَاتَدُّخِوُونَ "اور تهين بتاتا مول جوتم كمات مواور فِي بُيُويِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لُكُمُ جوابٍ مُرول مِن بَن كرك ركح مو إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِيْنَ إِنْ كُنتُمُ مُوْمِنِيْنَ

(آلعموان: ۳۹) بری نشانی ہے آگرتم ایمان رکھتے ہو۔'' دید ترال در در اس کا رکھ کے جری فر مطلعہ

تواللہ تعالیٰ نے اپنے رسولان کرام کو تکست کے تحت جن غیوب پر چاہا مطلع قرما دیا تا کہ وہ ان کی نبوت کے صدق پر دلیل بن سکے ہاں بیعلم غیب آلات کے ڈر لیے نہیں ہوسکتا اور شدہی اس میں اسباب عادیہ کا وظل ہوتا ہے اور شدہی علامات عرفیہ کا بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔

یہاں سے بیہ می واضح ہوگیا کی علم نجوم علم الافلاک اور فضائی رصد گا ہوں وغیرہ کے حاصل ہوئے والے بعض مخفی چیزوں کا علم غیب نہیں کہلائے گا کیونکہ ان جس سائنسی آلات اور قواعد عاویہ اور عرفیہ کا دفل ہے کیونکہ علم غیب کے لیے بیشرط ہے کہ تمام مادیات وسا تکا کوئیہ اسباب عادیہ اور علایات عرفیہ سے بالاتر ہواورا سے محققین نے خوب واضح کردیا

ہے یہی وجہ ہے اگر کوئی طبیب کسی آلہ کے ڈریعے دل کی قوت اور ضعف یا بیش کے ذریعے اعدرونی اور مخفی مرش کا بتا تا ہے تو اسے بیس کہا جائے گا کہ اس نے غیبی خبر دی ہے جیسا کہ فلکیات کا ماہر آلات سائنس کے ذریعے موتی تغیرات مثلاً حرارت و بردوت وغیرہ کے یارے میں بتائے تو اسے بھی غیب کاعلم میں کہا جائے گا۔

آيات مين موافقت وطيق

(مورهانعام:٥٠) آپغیب جان لیتا ہو۔

کیونکہ یہاں جس علم غیب کی تنی کی گئی ہے اس سے غیب مطلق اور ہرشی کاعلم محیط مراد ہے معہوم پیٹھ ہرا میں سنہیں کہتا کہ میں غیب مطلق اور ہرشی کاعلم محیط رکھتا ہوں خواہ وہ کل مویا جزئی کیونکہ پیلم فقط اللہ تعالی کے لیے ہی ہے۔

يمي معتى اس آيت مبارك كاب جس جس معن حضرت أوح عليه السلام كے بارے بي يتايا۔

وَلاَ ٱلْحُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَوَائِنُ اللّهِ "اور مِن تم عَنْين كَبَا كدير على اللهِ ولا ٱلْحُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَوَائِنُ اللّهِ اللهِ عَنْدا فَي إِن اورت يدكم عَنِب الله كِرَاف إِن اورت يدكم عَنِب

(هود: ١٣) جان ليتا بول"

النآيات كامفهوم يدوكا-

''میں غیب نہیں جانتا گر مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کاعلم دیا ہاور مجھے اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس پر مطلع کیا ہے۔'' انسى لا اعسلم الغيب الا ان بعسمنى الله تعالى ويطلعنى على ماشاء من الغيب اولياء كرام كاعلم غيب

ارشادباری تعالی عزوجل ہے۔ "عالم الغیب فلا یظھو علی غیبیہ احدا الامن اد تسنسی من دسول" اولیاء اللہ کے بعض علوم غیبیہ پرمطلع ہونے کے بھی منافی نیس کیونکہ آیت مبارکہ یس اگررسول سے مرادرسول بشری ہیں جیسا کہ جمہور کا قول ہے تو اب اولیاء کو بعض علوم غیبیہ رسولوں کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوگا اور اس واسط سے آئیس کرامت اس کے لیے میر کرامت اس کے نیس کرامت اس کے نیس کی جنابی ہیں لہذا ان کالی علم ان کی کرامات کہلائی گی اور ہرولی کی ہر کرامت اس کے نیس کے لیے میجرہ وہ تا ہے جواسے ان کی اتباع کی بنا پر ملتی ہے۔ صلوات السام علی نبینا وعلی الانبیاء اجمعین

ادراگررسول سے مرادرسول ملکی ہے جیسا کہ بعض کا قول ہے تو جیسے وہ وہ تی تبوی

کر حضرات انبیاء جلیم السلام پر پاس آئے اس طرح وہ البام صادق کے کر تلوب اولیاء
پر وارد ہوتے ہیں اور انبیں القاء کرتے ہیں تو اولیاء کرام کے بعض علوم غیبیہ کا انکار کیے کیا
جاسکتا ہے؟ اور ہماری یہ بات احادیث محصح ہے بھی فابت ہے سمج بخاری وسلم میں حضرت
ابو جریمہ ورشی اللہ تعالی عشہ ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا تم ہے پہلے لوگوں میں ایسے
تھے جن پر البام ہوتا اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہیں۔

امام بخاری نے انہی سے روایت کیار سول اللہ علی نے فرمایاتم سے پہلے بی اسرائیل میں لوگ تھے جن سے کلام کیا جا تالیکن وہ نبی نہ تھے اگران میں سے میری امت کا

- VE Sea Tree 10 - 10 - 10 -

فتح الباری بین ہے محدث جس کے دل میں ملاء اعلیٰ سے کچھ ڈالا جائے تو وہ
ایسے ہی ہوگیا جیسے اس کے ساتھ ووسرے نے گفتگو کی ہے مکلم جس کے ساتھ بغیر نبوت
کے ملائکہ گفتگو کریں حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے مرض کیا گیا یارسول اللہ علیہ اس سے گفتگو کا مفہوم کیا ہے فر مایا ملائکہ اس کی علیہ ہے مرض کیا ہے فر مایا ملائکہ اس کی ریان میں اس سے جمکل م ہوتے ہیں۔

اورآپ علی کارشادگرای اگرکوئی میری امت سے ہتو وہ عمر ہے شی تر دو
اور شک نہیں بلک اس میں تاکیداور بات کو پختہ کرتا ہے جیسے کہ محاورہ ہے اگر میرادوست ہوتا
تو فلاں ہوتا' اس سے دوستوں کی ٹنی ٹہیں بلکہ دوست کے ساتھ کمال دوئی کا ظہار ہے میکی
وجہ ہے کہ امام تر غدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقل کیارسول اللہ علی نے
فر مایا:

ان الله تعالى جعل الحق على "بلاشه الله تعالى في عمر كى زيان اورول سي من تركها ب-" لسان عمرو قلبه

بيتمام روايات البام اورمغيات كے بتائے جانے ميں صریح بي سنن تر قدى وغيره ميں حضرت ايوسعيد رضى الله تعالى عندے برسول الله علي في قرمايا۔ القوا فراسة المعومن فانه ينظو بنود "مؤل كى فراست سے بچ كيونكه وه الله الله كورے د كھتائے"

اس کے بعد آپ علی نے یہ آیت میار کہ پڑھی۔ ان فی ذلک لایات للمتوسمین "نے تک اس ش نشانیاں ہیں فراست (سورہ حجو: ۵۵) والوں کے لیے'' المام ابن جررية عضرت ثوبان رضى الله تعالى عند سے روایت کے بیدالفاظ فل

-UT 2

"موس کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نوراوراللہ کی توفیق ہے، دیکھا ہے"

احداروا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله وبتوفيق الله

امام بزارتے حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا رسول اللہ علیہ

نے فر مایا۔

''الله تعالیٰ کے پچھا ہے بندے ہوتے ہیں جولوگوں کوعلامات سے پیچان کیتے ہیں'' ان لله عبدادا يعرفون الناس بالتوسم

#### حضرت عثمان رضى الثدنعالي عنه كاواقعه

حصرت عثمان رضی الله تعالی عنه والا واقعہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے ایک آ دی آپ کے پاس آیا جس نے کسی اجنبی شاتون کوتا ژا تھا حصرت عثمان رضی الله تعالی عنها نے فرمایا۔

"تم رایک ایا آدی آیا ہے جس کی آگھوں میں زنا کا اڑے"

يدخل احدكم علينا و في عينيه اثر الزنا

" کیارسول اللہ علیہ کے بعد بھی وی کا سلسلہ سر؟ آ ومی نے عرض کیا امیرالمونین اوحی بعد رسول اللہ؟

"لکین موس کی میچ فراست توباتی ہے"

فرايانيس ولكن فراسة مومن صادقة

چوگى ديل

آپ عظی وسعت علی پرایک دلیل بی محی برکآب عظی کواصناف مخلوقات الواع حيوانات اوران كاحكام اوضاع اوران كاموركي تفصيل كاعلم تها-ا- امام طبرانی نے رجال سیج کی سند سے حصرت ابودرداءرضی اللہ تعالی عند نقل کیا۔ "رول الله عظ يرمين اس حال لقد تركنا رسول الله صلى الله میں چھوڑا کہ آ سان پرکوئی پرندہ پرمارئے عليه وسلم ومافي السماء طاتر والا اليانين جن كاعم آب الله ي يطير يجناحيه الاذكرلنا منه علما مارے مانے بیان دفر مادیا ہو۔" (مجمع الزوالد)

٢ امام احمد نے حضرت ابوة ررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقل کیا رسول اللہ علیہ نے بمين العال يل يحور ا\_

> وما يحرك طاثر جناحيه في السماء الاذكر لنامنه علما

"كرآب على خاتعان بالرك والے میدوں کے بارے عل بھی آگاہ

٣- المطراني تروايت مين ياضاف يحي نقل كيارسول الله عَقَالَة ترمايا-"كوكى اليي شي باقى نيس راى جوجت مابقى شئى يقرب من الجنة قريب كروے اور وہ دوزخ سے دور ويباعد من النار الاوقد بين لكم كرد عكرات خرورتمهاد ، كي بيان

حضور علي ني رندول كحوالے سے اليولم كيرعطافر مايا بدواضح طور بر

دلیل ب کرآپ علی کوتمام جہانوں کی ہرشی مے متعلق وسیع علم حاصل تھا۔

اس بین اس پر بھی دلیل ہے کہ آپ علی نے کون و مکان کے تمام ان اہم امور کو ہر جھت اور اعتبارے واضح کیا جو ہر جہاں کی مصلحت اور سعادت بشر کے ساتھ متعلق ہے کوئکہ جب آپ علی پر ندوں کے بارے میں آگاہ فرمارے ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ آپ علی انسان کے مصابح ہے متعلق چیز وں کا ذکر ترک کر دیں اور پر عموں کے اس کے متعلق چیز وں کا ذکر ترک کر دیں اور پر عموں کے اس کے احکام اور تفاصیل بتا ہیں؟ ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا بلکہ آپ علی نے اکمل وجوہ پر تمام سعادات بشریبا اور جیج اوصاف اصلاحہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔

امام البولیعلی نے سند کے ساتھ محمد بن منکد د کے جوالے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کے دور خلافت بی کوری کم رضی اللہ تعالی عند کے دور خلافت بیں کوری کم ہوگئی آپ نے اس کے بارے بیں پوچھاتو کچھ نہ ملاتو آپ نے مخلف علاقوں بیں اس کے ہوئی آپ نے اس کے بارے بیں پوچھاتو کچھ نہ ملاتو آپ نے مخلف علاقوں بیں اس کے لیے آدی بجھوائے تا کہ دوہ کوری کے بارے بیں خبر لائیس بین کی طرف جانے والے آدی مصت بجر کوری حاصل کر لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے سامنے چیش کی آپ نے مصت بجر کوری حاصل کر لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے سامنے چیش کی آپ نے دکھے کر تین و فعد اللہ اکر کہا اور فرمایا جس نے رسول عقائے کوری فرماتے ہوئے سنا۔

خلق الله عزوجل الف امة منها "الله تعالى في برادامت پيداكى چه صد متمانة في البحر واريعمانة في متدرش اور چار برار تحكى ش ان ش البر واول شنى يهلك من هذه سب سے پہلے بلاك بوتے والى امت الامم البحراد فاذا هلكت تنابعت كرى بوگى "

مثل النظام اذا قطع سلكه

(تفسیر ابن کثیر) بیتمام احادیث الله تعالی کے اس ارشادگرای کی تفییلات میں۔ ''اور نیس کوئی زین میں چلنے والا اور نہ
کوئی پرند کدا ہے پروں پر اڑتا ہے مگرتم
جیسی اسیس جم نے اس کتاب میں چھا تھا
نہیں رکھا چرا ہے دب کی طرف اٹھا کیں
جا کیں گے۔''

وصامن دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شنى ثم الى ربهم يحشرون (انعام: ٣٨)

آپ عظی نے تو روز قیامت اللہ چیزوں کے حشر کی تنعیلات اور ان کے درمیان قصاص تک کے معاملات کو بیان فرمایا۔

مجع مسلم اور ترندی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے مروی ہے رسول اللہ علی نے قرمایاروز قیامت جق ہراہل جق تک پہنچایا جائے گا۔

حتى يقاد للشاة الجلحا من الشاة والى كرى كوسيتك والى بكرى كوسيتك القرناء والى عبد للادياجاكاً-"

امام احمدة ان الفاظ مين روايت كيابراكيك عقصاص لياجائكا-

حتى الجماء من القرناء وحتى "ينك والى عيد والى عيد الدين اللارة من اللارة من اللارة

حافظ منذری فرماتے ہیں اس کے تمام راوی مجل کے راوی ہیں۔

رندے بھی امت بیں اس طرح کیڑے بھی امت بیں حدیث بھی بن ہے ایک نی کو کیڑی فے کا ٹا اور انہوں نے ان کی آبادی کو جلانے کا تھم دے دیا تو اللہ تعالی نے وقی فرمائی۔

ان قوصت نملة اهلکت امة من "تم نے ایک ایسی امت کو ہلاک کیا جو اللہ میں تسبیح برصی تھی۔''
الامیہ تسبیح

شدى كمى امت بالله تعالى كارشاد كراى ب-

"اورتمبارے رب نے شہد کی کھی کوالبام کیا کہ پہاڑوں میں گھزیناؤ اور درختوں میں اور چھتوں میں '' وَاَوْحٰى رَبُّکَ اِلْى النَّحُلِ اَنِ الَّحِلِيُّ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتَا وَمِنَ الشَّجَوِ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ

(سوره النحل: ۲۸)

امت سے مراد مخلوقات کی ایک ایس صنف ہے جس کا نظام حیات معاشی معاملات تناسل اجتماعی نظام اوراس میں آمرو مامور وغیرہ ہوں۔

الله تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔

"أيك چوفى بولى ائ چونيوں ائ گھرول ميں چلى جاؤتمهيں كچل ڈاليس سليمان اوران كے كشكر بے شرى ميں " قَالَتُ نَمُلَةٌ يَآيُهَا النَّمُلُ ادُخُلُوا مَسَاكِنُكُمُ لاَ يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ

(سوره نمل: ۱۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تشکروں کے پاس سے گزرتا چارہ بھے ان کی سر براہ کو پتہ چلا تو اس نے آئیس اپ گھروں ٹیں داخل ہوجانے کا تھم دیا تا کہ کہیں وہ کچل شددی جا کیں اور حضرت سلیم ان علیہ السلام معذور ہوں سے کیونکہ آئیس علم نہیں۔

بیرتمام چیزیں سامنے رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے حضور عطی کے علمی سندر کا احاطہ موائے عطافر مانے والا اللہ تعالیٰ کے کوئی ٹھیں کرسکتا۔

بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عشہ ہے آپ علیہ سورج و طلنے کے بعد تشریف لاے ظہر پڑھائی سلام کے بعد تبر پرجلوہ افروز ہوئے قیامت کا ذکر ہوا تو آپ علیہ نے اس سے پہلے آئے والے بڑے بوے واقعات کا ذکر فرمایا پھر فرمایاتم میں اگرکوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے پوچھے لے۔ فوالله لاتسالون عن شنى الا "الله كالتم مجهد جويمي يوتيوك من اخبرتكم به مادمت في مقامي هذا المعام يتميس بتادَل كا-"

حضرت انس رضى الله تعالى عنه كابيان عمام الصارسحاب رورب تحاورآب

عَلِيْ قرمار ب تھے۔

"334= 8."

سلوني

ایک آ دی نے یو چھا یا رسول اللہ علی میرا ٹھکانہ کہاں فرمایا جہم محضرت حدیقہ نے یو چھا میرادالدکون ہے قرمایا تیرادالدحد اقدہاس کے بعد قرمایا:

> سلونی سلونی حطرت عرضی الله تعالی عند محشول کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا

رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا و "جم الله کے دین اور اسلام کے دین اور اسمد رسولا آپ کے رسول ہونے رمطمئن ہیں۔"

اس پرآپ علی فی خاموثی فرمائی پھرفرمایا بھے تم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابھی جنت ودوزخ کواس سامنے دیوار کے پاس میرے سامنے لایا گیا حالا تکہ میں نمازادا کر دہا تھا میں نے خبروشر میں آج کی طرح بھی نہیں دیکھا۔

تودیکاآپ علی نے بارباراعلان فرمایا جو پوچھنا جا ہے ہو پوچھویں بیبال کھڑے کھڑے بتا دوں گا اس سے برھر آپ علی کے کھڑے کھڑے بتا دوں گا اس سے برھر آپ علی کی وسعت علمی پر کیا دلیل ہو یکی ہے؟ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

د اور تهمیں سکھا دیا جو کچھتم نہ جائے تھے اور اللہ کافضل تم پر برا ہے'' وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(سوره النساء: ۱۱۳)

# ماغذ ومراجع

يح العلوم امام ابوالليث سمر قندي ي محر محر الوشهيد دفاع عن النة الم محد يوسف صالحي (٩٣٢) يل الهدئ المام بخارى (۲۵۲) مح النخاري المام بدرالدين عيني (١٥٥) عدة القارى فتح الهاري حافظ این حجرعسقلانی (۸۵۲) علام محود آلوی (١٢٤٠) روح المعاني مولانامحمود الحسن ويوبندي رجه قرآن مواجب الرحن مولانا سيراميرعلي (١٢٢٧) مولانا شبير احمدعثاني تفيرعثاني بيان القرآن مولانا اشرف على تفانوي (١٣٦٢) قاضى ثناء الله ياني يتي (١٢٢٥) المظير ي المام يحد بن جريى طرى (١٠١٠) عامع البيان امام علاء الدين خازن (٢٥) لباب التاويل مج الروائد. عافظ نور الدين ميتمي (١٠٤) تفيرالقرآن العظيم عافظ این کثر (۲۷۷) المام الوالحن واحدى (١٩٨٨) الوجيج في تفسير الكناب العزيز امام محمد الحسين بغوى (١١٨) معالم التؤيل المم ابوحيان الدكى (٢٥٥) b3 1501

الم ماج الدين محد حفى (٢٩٩) امام جلال الدين كلي وسيوطي شيخ سليمان الجمل (١١٠٨) شخ احمرصادی (۱۲۲۱) شخ محر على شوكاني (١٢٥٠) شخ اساعيل حقى (١١٣٧) في عيدالتي حقاني علامه جار الله زمخم ي (۵۳۸) المام نظام الدين حسن نيشا پوري (٢٨) امام عبدالله نفي (١٥) الم إلوالعود في عمادي (٩٥١) شيخ جمال الدين قاعي (١٣١٢) شخ محرعلی سائیس امام فخرالدين رازي (۲۰۲) امام بيضاوي (١٨٥) امام ابوالحن ماوردي (٥٥٠) امام ايوحفس غمر بن عادل طنبلي (٨٨٠) فينخ مصطفى المنصوري مولانا محدس فراز خال صفدر ينتخ محمطي صابوني

الدراللقط جلالين الجمل على جلالين الصال ي على جلالين فتح القدير روح البيان تغيرهاني الكثاف غرائب القرآن مدارك النزول ارشاد العقل اسليم محاس الناوس المنافقون في القرآن الكريم تفيرآيات الاحكام مفائح الغيب انوار التزيل النكت والعيون اللباب في علوم الكتاب المقطف ازالة الريب مفوة القاسير

الم ماج الدين محرحتي (٢٩٩) امام جلال الدين كلي وسيوطي شيخ سليمان الجمل (١١٥٣) شخ اجرصادی (۱۲۲۱) شخ محر على شوكاني (١٢٥٠) شخ اساعيل حقى (١١٣٧) شنخ عبدالحق حقاني علامه جارالله زخشري (۵۳۸) امام نظام الدين حسن نيشا يوري ( ٢٨٨) امام عبدالله في (١٥) امام ابوالسعو دمجر عمادي (٩٥١) يُخ جمال الدين قاعي (١٣١٢) مَنْ مُحْرِعلى سائيس الم فخر الدين رازي (٢٠٧) الم بيفاوي (٩٨٥) الم م ابوالحن ماوردي (٥٥٠) امام الوحفص عمر بن عادل عنبلي (٨٨٠) يخ مصطفى المنصوري مولانا محد سرفراز خال صفدر شنخ مجرعلی صابونی

الدراللقط جلا يين الجمل على جلالين الصاد يعلى جلالين فتح القدير روح البيان تغيرهاني الكثاف غرائب القرآن مدارك النفزيل ارشاد العقل اسليم محاس الناويل المنافقون في القرآن الكريم تفيرآيات الاحكام مفاتح الغيب اتوار التزيل الكت والعول. اللباب في علوم الكتاب - abid ازالة الريب عنوة التفاسر

امام ناصر الدين احمد بن المنير سكندري الانقاف الم قرطبی (۱۷۲) الجامح لاحكام القرآن امام این جوزی زادالمسير المام ارائيم بقاعي (٨٨٥) نظم الدور مولانا ادريس كانلاهلوي معارف القرآن شيخ صديق صن خال (١٣٠٤) فتح البان عافظ ابن کثیر (۲۷۷) تفير القرآن العظيم مولانا امين احسن اصلاحي I رقر آل مولانا سيدم دودي تفهيم القرآن من سعدوي اماس النفير الم فخرالدين رازي (٢٠٢) عصمة الانباء قاضی عیاض مالکی (۱۳۵) الثقاء مفتی محرشفیع دیو بندی معارف القرآن مولانا محمر عيده الفلاح اشرف الحواشي شخ محداثين فقطى (١٣٩٢) اشواء البيان المام على بن احدمها تكي (١٣٥) تبعير الرحمن الم م احد بن عنبل (۱۳۸) منداج ( POY ) ( ) ( POY ) التاريح الكبير الم م جلال الدين سيوطي (١١١) ور منتور امامسلم مسلم المم ابو يريميق (١٥٨) 5 , 2/1 Fil.

امام مس الدين ذهبي ( ۲۸۸) امام مم الدين ذهبي (٢٨١) امام ابن جرعسقلانی (۸۵۲) امام این الی حاتم (۳۲۷) امام ابوالقاسم قشري (٢٦٥) الم ابن حجرعسقلانی (۲۸) امام ابن حجرعسقلانی (۸۵۲) امام عمل الدين كرماني (۷۸۷) امام این تجریکی امام این اثیر شخ ابن تميه (۷۲۸) امام حاكم نيثانوري (٥٠٥) امام ابن عبدالبرمالكي الم الدفقا في (١٠٨٩) امام جلال الدين سيوطي (٩١١) امام جلال الدين سيوطي (٩١١) الم زرقاني (١١٢١) امام ابن ججرعسقلانی (۸۵۲) علامه رشيد رضامهمى امام ابن حجرعسقلانی (۸۵۲) امام ضحاك تابعي

سيراعلا مالتيلاء ميزان الاعتدال كتاب الجرح والتعديل لطائف الاشارات تهذيب التهذيب مقدمة فتح الباري الكرماني على البخاري الذواج اسدالغاب الصارم المسلول Sind الانتعاب تشيم الرياض

الاحره

الخصائص الكبري زرقاني على المواهب

الاصاب

المنار

العكت على مقدمة ابن صلاح تفسر الضحاك

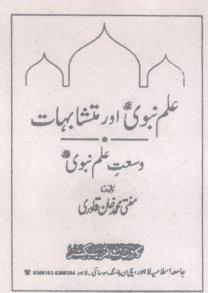







#### Why Did THE BILOVED PROPHET (SAW) Perform Many Nii kahs?

Written By

Mufti Muhammad Khan Qadri Sheikh Muhammad Ali Sabooni

> Translated By (in English) Tary - Mahmood Butt

#### JAMIA ISLAMIA LAHORE Main Bouleyard Achison Neuring Society (those the bay Lahore- Pakiston, Tot. 092-42-5300353-4









# اثير ڪاوياتات مفي محت ترضان قادري

#### كاديني كادر تي الراجي

آثاررسول عفى كعظمتين حضورية رمضان كسے گذارتے؟ صحابه کی وصیتیں رفعت ذكرنبوي كيارسول لشف اجرت يربكريال جرائين؟ حضوري كى رضائى مائيس ترك روزه برشرعي وعيدي عورت كى امامت كامسكله عورت كى كتابت كامسك منهاج النحو منهاج المنطق معارف الاحكام ترجمه فآوي رضوبيه جلديجم ترجمه فتأوى رضوبه جلدأ ترجمه فتأدى رضوبيه جلد مفتم ترجمه فتأوى رضوبه جلد مشغ ترجمه فتاوي رضوبيه جلدوهم ترجمه فتاوي رضوبه جلديانزدهم ترجمهاشعته اللمعات جلدشش ترجمهاشعته اللمعات جلد مفتم صحابها ورمحافل نعت صحابه كے معمولات خواب كى شرعى حيثيت حضور كوالدين كالمعيل سلاف لمنهب علم نبوى الاوراموردنيا علم نبوى ﷺ اور منافقين نظام حكومت نبوى وسعت علم نبوي ع

معراج حبيب فكا شايكارربوبيت اليان والدين مصطفاعة そ 声と 選り امتيازات مصطفاعة دررسول على حاضرى 海山名がら محفل ميلا ديراعتر اضات كاعلمي محاس فضائل تعلين حضوري شرح سلام رضا نورخداسيده علمه كي كمر نمازمين خشوع خضوع كيسحاصل كياجائ حضور الله في متعدد نكاح كيول فرمائ اسلام اورتحد يدازواج اسلام میں چھٹی کا تصور مسلك صديق اكبرعشق رسول شب قدراوراسكي فضيلت اسلام اورتصوررسول مشاقان جمال نبوي يعفى كيفيات جذب وتي اسلام اوراحر ام والدين والدين مصطفاعة كالمراس ميس محج عقيده والدين مصطفا على جنتي بين نس نبوى على كامقام عصمت انبياء اسلام أورخدمت خلق تح كم يخفظ نامور سالت كى تاريخي كاميالي فضيلت درودوسلام

آية قرم معطف على يكيل شرح، اج سك مترال دى حضور الله کے آباء کی شانیں والدين مصطفي الشكازنده موكرايمان لانا ないでいる علاء نجدك نام ابم يغام الله الله حضور كي باتيس (ايك بزارا عاديث كالجموع) جسم نبوى على كي خوشبو كياسك مدينة كهلوانا جائز ب يرمكال كالوالا بماراتي ع مقصداء كاف سب رسولول سے اعلیٰ ہمارانبی ﷺ صحابداور بوسهم نبوي عظ مسئليرك رسوالشك كالورك فرمان كالمتين محت اوراطاعت نبوي ﷺ آنكهول مين بس گياسرا پاحضور عفكا نعل پاک حضور ﷺ صحابهاورعكم نبوي روح ایمان محبت نبوی عد امام احمد رضااور مئلختم نبوت ﷺ تفييرسورة الكوثر تفيير سورة القدر قصيده برده يراعتراضات كاجواب امامت اورعمامه تفييرسورة الضحى والمنشرح